



# ﴿ جمله حقوق محق مصنف محفوظ ہیں﴾

نام كتاب العوارف العنبريه في الميلاد النبويه المعروف به ميلاد النبي ع حضرت علامه مولانا محمد يعقوب بزاروي معنف 3113 حضرت علامه مولانا محد ايوب بزاروي 25 \$ كمپوزر سٹون لائن پر نشر ذ صدرراولبنڈی کمیوزنگ سنثر يروف ريدُنگ 21395 5 ایک بزار تعداد قيمت 2-31 جامع مسجد المرتضى كى، سيون ،ون اسلام آباد

### ملنے کے پتے

| مكتبه ضيائيه بربراداراوليندى                                      | 公 |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| احدث بك كاربوريش اردوبازار راوليندى                               | 公 |
| جامعه رضويه ضياء العلوم ذى باكسياك عيائك عنون داوليندى            | 公 |
| حافظ محمد سعبيد احمد تقشيندي علّه لطيف شاه غازي كهاريال ضلع مجرات | 公 |

# ﴿ فهرست مضامین ﴾

| مغی نبر | مضامين                                                     | تبرڅار |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
|         | حضور عليه السلام كى عالم ظهور مين جلوه افروز ، ون          | 1      |
| 1       | کے لحاظ سے تین حالتیں ہیں                                  |        |
|         | غلقت محمدى                                                 | r      |
| 1       | ولادت محمدى                                                | ٣      |
| 1       | بعثت محمدي                                                 | 7      |
| 1       | ر سول الله بي خلقت تمام كا نئات سے پہلے ہے                 | ۵      |
|         | هو الاول والآخو الآية برسول الله من كاول تخليق             | 4      |
| T       | ہونے پراستدلال                                             |        |
|         | حضور طبه الملام تمام اتهاء وصفات الني سے متصف میں          | 4      |
|         | وها ارسلناك الارحمة للعلمين عضور عيداسا كاول الخلق         | ٨      |
| ~       | ہوتے پراستد لال                                            |        |
| ٥       | ہر نعمت الی کا حصول حضور ملیہ اللاء کے واسطہ سے ہے         | 9      |
| 4       | شيخان سيناكاعبر تناك واقعه                                 | 10     |
| 4       | حضور علیہ السلام کی رحمت ہے جبر ائیل مامون العاقبت ہو گئے  | - 11   |
| 9       | احادیث ہے رسول اللہ علیہ کے اول مخلوق ہونے پر استد لال     | 11 2   |
| 9       | حديث تور                                                   | 111    |
| "       | اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہے                      | 112    |
| (r      | حضور علیہ السلام تمام عالم کے پدر معنوی میں                | 10 0   |
| Ir.     | حضور عليه السلام كياديين او البشركي صدا                    | 17     |
| 11      | حضور عليه السلام كى تخليق اس نورسے ہو كى جو عين ذات الى ہے | 14     |
|         |                                                            |        |

| 6    |                                                                    | -  |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| · IF | حضور علیہ السلام کے جسد انور کاسابیہ نہیں تھا                      | IA |
| 11   | عديث ميسره                                                         | 19 |
| 10   | حديث عرباض كن ساربيه                                               | ř+ |
| 10   | حدیث او ہر رہ                                                      | ri |
| 14   | حديث عمر بن خطاب                                                   | 77 |
| 14   | مطالع المرات كي روايت                                              | ** |
| 14   | حضور علیہ السلام کے تورکی حضرت جبر کیل نے بہتر ہزار مرتبہ زیارت کی | 77 |
| IA   | ولادت محمد ي عليقة                                                 | 10 |
| ò    | حضور علیہ السلام کے آباء وامهات کے ہر قتم کی فحاشی سے پاک ہوئے     | 74 |
| IA   | پراجاع امت ہے                                                      |    |
|      | سات اعادیث جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ                    | 14 |
| IA.  | میرے لباءے کسی نے فحاشی کاار تکاب نہیں کیا                         |    |
| r.   | حصور کے والدین ماجدین کاایمان                                      | TA |
| ri   | حضور کے لباء واجداد کے ایمان پر دلائل                              | 44 |
| - rA | حضرت آمند نے اپنے این کریم کووصال کے وقت جووصیت فرمائی             | ۳. |
|      | حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ذیرہ ہونے کے بعد ایمان        | TT |
| 71   | لاتے میں حکمت                                                      |    |
| r.   | ايك عالم كاعبر تناك واقعه                                          | ~~ |
| 11   | فقد اکبر کی نسبت امام اعظم کی طرف کبری محل نظر ہے                  | 44 |
|      | اکابر ائمیہ دین کے ارشادات                                         | 20 |
| -    | امام چجر کمی کاار شاد                                              | 74 |
| +4   | لهام فخر الدين رازي كا قول                                         | 2  |
| p r  | لهام رازی کا علمی مقام                                             | 24 |
| ro   | لهام جلال الدين سيوطي كاار شاد                                     | ٣9 |

|        | المام جلال الدين سيوطي بيخسر مرتبه بيداري بين                       | 14. * 50 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| PY     | حضور علیہ السلام کے جمال جمال آلاء کی زیارت بھر ہور ہوئے            |          |
| F4     | رئيس الفقهاء علاميه ائن عليدين شاي كاقول                            | PI       |
| my.    | برئة المصطفى في الهند فينغ عبد الحق محدث وبلوى كالرشاد              | rr       |
| F 2    | علامه عبدالعزيز پر ماروي كاار شاد مبارك                             | 74       |
| F 72   | علامه زمال سيدپير مهر على شاه گولژوي كا قول مبارك                   | 77       |
| 1 72   | الام الل سنة اعلى حضرت عظيم البركة كا قول مبارك                     | ro       |
|        | جهاعت کثیر ہ اکائد ائمہ واجلہ حفاظ کے اساء گرامی جن کامیہ ندہب ہے   | 14       |
| 9 71   | که والدین کریمین موحدونا چی میں                                     |          |
|        | حضرت آدم علیہ السلام کے پیدافرمانے کے بعد                           | 44       |
|        | جب الله تعالى نے نور مصطفی علیہ ان کی پیشانی میں رکھا توروش سورج کی |          |
| Jr.+   | طرح چکتاتھا                                                         |          |
| ,      | رسول الله علي ك توركي مركت الله تعالى في أدم مله اللهم يرتمام اشيا  | MA       |
| p.     | وجمله مسمیات پیش فرماکران کے اساءو صفات بطریق الهام عطافرمائے       |          |
| ام     | رسول المالية ك نوركى يركت سے آدم عليه السلام مبحود ملائكه ہوئے      | ra       |
|        | ب پہلے حضرت جبر کیل پھر حضرت میکا کیل پھر حضرت اسرافیل              |          |
| L.I    | پھر حصر ت عززائیل نے مجدہ کیا                                       |          |
| ri.    | سجده کی دو قشمیں سجده عبادت و سجده تحییت                            | ۵٠ ا     |
| 'Li    | یہ سجدہ جمعہ کے دان زوال سے عصر تک جاری رہا                         | ۵۱       |
| ۱۳۱    | حفزت حواحفزت آدم عليه السلام كى بائيس پسلى سے پيدا ہوئيں            | or       |
| لمد اخ | حضرت حوا كامر آدم عليه السلام نييس مرشبه حضور عليه السلام پر درود ج | 00       |
|        | جب حضرت آدم عليه السلام ہے اجتمادی خطاء ہو گی                       | 20       |
| ۲۳     | تو حضور علیہ السلام کورب کے حضورا پناوسلیہ بنایاالحدیث              |          |
| er     | حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں       | ۵۵       |

Wag :

| الم المنتوات كل كل فر المنتوات المنتو    | 評 |        |                                                                  | -  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| اور دھرت آدم عليہ السلام کي سنت ہے هم ده دور عليہ السلام کي توسل ہے دواعند اللہ بہت ہي محبوب ہے هم اللہ اللہ مي توسل ہے دواعند اللہ بہت ہي محبوب ہے هم اللہ اللہ مي توسيد بي اللہ بهت ہيں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 44     | مدث بيهقى كاولائل النبوت كل كىكل خيرومدايت                       | PA |
| اور دھرت آدم عليہ السلام کي توسل ہے دعا عند اللہ بہت ہي محبوب ہے ميں السلام کي توسل ہے دعا عند اللہ بہت ہي محبوب ہے ميں موسوعيہ السلام کي توسل ہے دعا عند اللہ بہت ہي محبوب ہے ميں السلام کي توسل ہے ہيں اللہ اللہ محمد ما خلقتك لا ارتفا اللہ دونوں جہاں رسول اللہ کي خاطر ہے ہيں لو لا محمد ما خلقتك لا ارتفا اللہ اللہ مالہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        | متبولان بارگاہ الٰبی کے وسلیہ ہے دعا حق فلال کہ کرما نگنا جائز   | ۵۷ |
| م حضور عليہ السلام كے توسل ب دعا عند اللہ بهت بى محبوب ب سوم به كوم و تهي ولدنى ہوتے ہيں موس بى كوم و تهي ولدنى ہوتے ہيں بوت و بي ورتوں جہاں دي گھتا ہے به ورتوں جہاں سول اللہ كي خاطر بينے ہيں لو لا محمد ما خلقتك لا ادر طاعت مدي سلمان فارى كہ ہيں نے د نيااور الله د نياكواس لئے پيدا به مدي سلمان فارى كہ ہيں نے د نيااور الله د نياكواس لئے پيدا به معلم مدر سول اللہ كافور حضرت شيث كی طرف منظل ہوا بوس به مهم به مدر ت آدم به رسول اللہ كافور حضرت شيث كی طرف منظل ہوا بوس به مهم به معلم به به معلم به به معلم به به معلم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H | 77     |                                                                  |    |
| م م الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 44     |                                                                  | ۵۸ |
| ١٩ اورنوں جال رسول اللہ کی خاطر نے ہیں لو لا محمد ما خلقتك لا ارضا و لا مسماء و لا مسماء اللہ کی خاطر نے ہیں لو لا محمد ما خلقتك لا ارضا و لا مسماء اللہ عدیث سلمان فار کی کہ ہیں نے و نیااور اللی و نیاکواس کے پیدا تاکہ آپ کی قدر و متز لت میر کیارگاہ ہیں ہے اس نے انہیں شاسا کروں ۲۵ میں تاکہ آپ کی قدر و متز لت میر کیارگاہ ہیں ہے اس نے انہیں شاسا کروں ۲۵ میں ہوا ۲۷ میں شاسا کروں تعقیل ہوا ۲۷ میں خور نے قبل ہوا ۲۷ میں مستون ہوا ہوں کو میں مسلم کی اور مسلم کی اور اور شاس میں مسلم کی اور مسلم کی اور اور شاس میں و جمیل جھے کی وجہ حسین و جمیل جھے الملام آور معلیہ الملام کی اور اور شیف علیہ الملام کی کا تکا کی فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا فطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا خطیہ حضر ت جبر کیل نے پڑھا کے نکاح کا خطیہ کیل کے نہر اور قبیل بہتا کے نکارش میں کا کہ کے خطر ت اورش نے نہر اور شیف کیا کہ کو موسوسال عمریان کیا کہ کا خطر ت اورش نے ماڑ ھے نوسوسال عمریان کیا کہ کا خطر ت اورش نے ماڑ ھے نوسوسال عمریان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نام کا معنی کے کہ کیا کہ کو نام کی کرم کیا کہ کیا کہ کو نام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کو نام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نام کو نام کیا کہ کو نام کو نام کیا کہ کو نام کو نام کو نام کو نام کو نام کیا کو نام    |   | 44     | نی کے علوم و ہمی ولد نی ہوتے ہیں                                 | ۵۹ |
| و الاسماء  و الاسماء  الم حديث سلمان قارى كه بيس ني و نيااورا الله و نياكواس لئے پيدا  الله عديث سلمان قارى كه بيس ني و نيااورا الله و نياكواس لئے پيدا  الله حضرت آدم بے رسول الله كانور حضرت شيث كى طرف منطل ہوا  الله حضرت شيث عليه السلام آدم عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام آدم عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كى او لاد بيس سب به الله عليه السلام كو نفاح كان كان خطبه حضرت جبر كيل في بيس به السلام نوسو بارويا بيس سال عمريا كى الله الله كان ورضو تشيث عليه السلام كو سو بارويا بيس سال عمريا كى الله كان من الله عن الله من الله عن الله من الله عن الله كان كان من الله عن الله من الله كان كان من الله عن الله من كان كان كان من الله عن كان كان كان كان كان كان كان كان كان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | المالم |                                                                  | 4+ |
| و الاسماء  المراب عدیث سلمان فاری کہ میں نے و نیااور افل و نیاکواس لئے پیرا  المراب اللہ کا قدر و منزلت میری بارگاہ میں ہے اسے انہیں شاسا کروں ۱۹۳  المراب حضرت آدم ہے رسول اللہ کا نور حضرت شیث کی طرف نعقل ہوا  المراب شیث عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معتی ہے عطیۃ اللہ  المراب حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب ہے  المراب حضرت شیث علیہ السلام قام کا خطبہ حضرت جبر کیل نے پڑھا  المراب حضرت شیث علیہ السلام قوسو بادہ یا یس سال عمریا کی المراب علی السلام قوسو بادہ یا یس سال عمریا کی المراب علی السلام قوسو بادہ یا یس سال عمریا کی المراب علی السلام کا قور حضرت شیث علیہ السلام قوسو بادہ یا یس سال عمریا کی المراب علی السلام کا قور حضرت شیث علیہ السلام کو منزت شیث ہوئے اللہ من المراب کی کی المراب کا قرب کی المراب کی کیا کیا کی کا معتی کیا کے الفظ الفرش کیا گیا کیا کی کی المراب کی کی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |                                                                  | 41 |
| الا حدیث سلمان فاری کہ میں نے و نیااور الل و نیاکواس کے پیدا الا حدیث سلمان فاری کہ میں نے و نیااور الل و نیاکواس کے پیدا الا حدیث آدم ہے رسول اللہ کا فور حضرت شیث کی طرف نیفل ہوا الا شیث عرفی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے عطیہ الله الا شیث عرفی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے عطیہ الله الا حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اوالاو میں سبب ہے الا حضرت شیث علیہ السلام کے نکائ کا خطبہ حضرت جبر کیل نے پراچا السلام نوسو بارہ یا پس سال عمریا کی الا حضرت شیث علیہ السلام کو سو بارہ یا پس سال عمریا کی الا حضرت شیث علیہ السلام کا نور حضرت شیث کے قارش کی طرف نشقال ہوا الا کہ حضوت شیث نارش نے ساز ھے نوسوسال عمریا کی الا حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہوا کے علیہ السلام کانور حضرت شیث نے ساز ھے نوسوسال عمریا کی الا حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف نشقال ہوا الا حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف نشقال ہوا الا کا حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف نشقال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 44     |                                                                  |    |
| تاکہ آپ کی قدر و منزلت میری بارگاہ میں ہے اس ہے اسمین شاما کروں ہوں اسلام کا دور حضرت شیف کی طرف منقل ہوا ہوں ہوں اللہ کا نور حضرت شیف کی طرف منقل ہوا ہوں ہوں کا معنی ہے عطیۃ اللّٰه ہوں کی دجہ ہوں نبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے عطیۃ اللّٰه ہوں کی دجہ حضرت شیف علیہ السلام آوم علیہ السلام کی اولاو میں سب سے حسین و جمیل شیف ہوں کے اللہ کا متاب کا حضرت شیف علیہ السلام کی اکا خطبہ حضرت جر کیل نے پڑھا ہوں کا حضرت شیف علیہ السلام کی اکا خطبہ حضرت جر کیل نے پڑھا ہوں کا حضرت شیف علیہ السلام کو اکا کا خطبہ حضرت جر کیل نے پڑھا ہوں کا حضرت شیف علیہ السلام کو اور ملائکہ تھی حاضر ہوں کے ہوں کا حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیف ہوا ہوں کی طرف شقل ہوا ہوں کے ہوں کے اور ملائکہ تھی کیا تو حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیف ہوا گئار کی اور حضرت شیف ہوا گئار کی خارش ہے کا حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیف ہوا گئار کی اور حضرت شیف ہوا گئار کی اور حضرت شیف ہوا گئار کی اور حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیف ہوا گئار کی اور خضرت شیف ہوا گئار کی اور کئیر کے خارش کی طرف شقل ہوا ہوں کی میں کا کہ کا کہ کا کھور خارت شیف ہوا گئار گئار کی اور خارت شیف ہوا گئار کی کا خور کی کھور کا خور کے انوش کی مار شیف نور خارت شیف ہوا گئار کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئار کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئار کی کھور کی کھور کے انوش کی کھور کیا گئار کی کھور کیا گئار کی کھور کیا گئار کی کھور کیا گئار کی کھور کے کھور کے انوش کی کھور کیا گئار کی کھور کیا گئار کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کیا گئار کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے ک   | q |        |                                                                  | 74 |
| الله حفرت آدم ہے رسول اللہ کا نور حفرت شیث کی طرف معمل ہوا اللہ اللہ کا نور حفرت شیث کی طرف معمل ہوا اللہ اللہ اللہ کا معنی ہے عطیہ الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 00     | تاکہ آپ کی قدر ومنز لت میریبار گاہ میں ہے اس سے انہیں شناسا کروں |    |
| ۱۹ شیث عربی زبان کالفظ ہاس کا معنی ہے عطیۃ اللّٰه ۱۵ شیث نام رکھنے کی وجہ ۱۵ شیث نام رکھنے کی وجہ ۱۹۳ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولادیش سب سے حسین و جمیل تیجے ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | MA     | حضرت آدم ہے رسول اللہ کانور حضرت شیث کی طرف منتقل ہوا            | 44 |
| ۱۵ شیث نام رکھنے کی وجہ ۱۲۹ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی او لادمیں سب سے حسین و جمیل شیخے ۱۲۹ حضرت شیث پر بجیاں صحیفے نازل ہوئے ۱۲۹ حضرت شیث پر بجیاں صحیفے نازل ہوئے ۱۲۸ حضرت شیث علیہ السلاکے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کئل نے پڑھا ۱۲۸ حضرت شیث علیہ السلاکے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کئل نے پڑھا ۱۲۸ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ بیائیس سال عمریا کی ۱۲۹ حضرت شیث علیہ السلام کا نور حضرت شیث ہوائے ۱۲۸ حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیث ہوائی کی طرف شقل ہوا ۱۲۸ حضرت انوش نے ساڑھے نوسوسال عمریا کی ۱۲۸ حضرت انوش کی طرف شقل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | PY     |                                                                  |    |
| ۲۲ حضرت شینت علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سب حسین و جمیل ہے ۔ ۲۲ حضرت شینت پر بیچاس صحفے نازل ہوئے ۔ ۲۸ حضرت شینت علیہ السلا کے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کمیل نے پڑھا ۔ ۲۸ حضرت شینت علیہ السلا کے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کمیل نے پڑھا ۔ ۲۸ حضرت شینت علیہ السلام نوسو بارہ یا پیس سال عمر یا تی ۔ ۲۹ حضرت شینت علیہ السلام نوسو بارہ یا پیس سال عمر یا تی ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲۹ ۔ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | LA     |                                                                  | b  |
| مسين و جميل تھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |                                                                  |    |
| ۱۸ حضرت شیث پر بجیال صحفے ناذل ہوئے ۱۸ حضرت شیث پر بجیال صحفے ناذل ہوئے ۱۸ حضرت شیث علیہ السلا کے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کیل نے پڑھا ۱۹۷ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ یا بس سال عمریا کی ۱۹۹ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ یا بس سال عمریا کی ۱۹۹ حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف شخش ہوا ۲۹ ۲۵ حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف شخش ہوا ۲۷ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H | ry     |                                                                  |    |
| ۲۸ حضرت شیث علیہ السلا کے نکاح کا خطبہ حضرت جبر کیل نے پڑھا<br>اور ملا گلہ تھی ھاضر ہوئے<br>۲۹ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ یا پیس سال عمر یا تی<br>۲۹ آپ کی تبر ابو قیس میاڈ کے غارش ہے<br>۲۵ حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف منتقل ہوا<br>۲۵ حضور علیہ السلام کانور حضرت شیث ہے انوش کی طرف منتقل ہوا<br>۲۵ حضرت انوش نے ساڑھے نوسوسال عمر یا تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 47     |                                                                  | 42 |
| اور ملائلہ می حاسر ہوئے<br>۱۹ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ یا پیس سال عمریائی<br>۱۹ حضر تشیث علیہ السلام کا فرر حضرت شیث ہے انوش کی طرف منتقل ہوا<br>۱۷ حضور علیہ السلام کا نور حضرت شیث ہے انوش کی طرف منتقل ہوا<br>۱۷ حضر تا انوش نے ساڑھے نوسوسال عمریائی<br>۱۳ کا فظ انوش کا معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 4      | حضرت شیث علیہ السلامح نکاح کا خطبہ حضرت جبر ئیل نے پڑھا          | AF |
| ۱۹ حضرت شیث علیہ السلام نوسو بارہ ماییس سال عمریائی ۲۹ مرا سے تعلیہ السلام نوسو بارہ ماییس سال عمریائی ۲۹ مرا سے تعرابی تعمریائی ۲۹ مرا سے تعرب السلام کانور حضرت شیث سے انوش کی طرف منتقل ہوا ۲۹ مریائی ۲۹ مریائی ۲۳ م   |   | 67     | اور ملا تک کھی حاضر ہوئے                                         |    |
| 20 آپ کی قبراہ قیس پہاڑ کے غار میں ہے<br>21 حضور علیہ السلام کانور حضرت شیٹ ہے انوش کی طرف منتقل ہوا<br>24 حضرت انوش نے ساڑھے نوسوسال عمر پائی<br>24 لفظ انوش کا معتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 84     |                                                                  | 44 |
| ا ک حضور علیہ السلام کانور حضرت شیٹ سے انوش کی طرف منتقل ہوا ہے۔<br>۱ کا حضرت انوش نے ساڑھے نوسوسال عمر پائی کے ساڑھے نوسوسال عمر پائی کے ساڑھے نوسوسال عمر پائی کے ۲۳ کا سے ۲۳ کی سے ۲۳ کا سے ۲۳ |   | 67     |                                                                  | 4. |
| ۲۶ حضرت انوش نے ساڑھے نوسوسال عمر پائی ۲۳<br>۲۳ لفظ انوش کامعتی ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 47     |                                                                  | 41 |
| المعتى ١٣٥٨ الفظ انوش كامعتى ١٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 84     |                                                                  | 4  |
| 5 T S & 2 C & 1/2 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 14     | (2018년 N. 1918년 1일           | 44 |
| 1 2 2 200 Slike all 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L |        | یہود کاہر عالم رسول اللہ علیہ کانور ہاشم کے چروش دیکھ کر آپ کی   | 20 |

| -   | - 10                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | قدم یوی کرتا                                                                  |
| r'A | اور جس شي پر آپ کا گذر ہو تا آپ کو سجدہ کرتی                                  |
| FA  | 22 ہر قل روم نے حضرت ہاشم کواپنی لڑکی سے نکاح کا پیغام بھیجا                  |
| ۳۸  | <ul> <li>۲۵ حضرت باشم کانام عمر بے باشم لقب سے موسوم ہونے کی وجہ</li> </ul>   |
|     | 22 جب رسول الله علية كانور مبارك عبد المطلب كي جانب منتقل جوا                 |
| 64  | تو آپ سے بدن سے خوشبو آتی تھی<br>تو آپ سے بدن سے خوشبو آتی تھی                |
| P9  | د مي ڪيبر ڪار وايت<br>۱۸ کعب اخبار کي روايت                                   |
| ۵۰  | 16-6111 2 2 2                                                                 |
| ٥٣  | 2 10 ( 11 )                                                                   |
| ۵۳  | of har and a                                                                  |
|     | مد مديد في الشرائي مديق الشريعي الشابق                                        |
| ۵۳  | ۸۴ حضرت عیدالقدر می المدعنه مرین پیل معین<br>اور شکل وصورت میں سب سے حسین شھے |
| ar  | ر ا من را ک من مه گفتر کاک واقد                                               |
| ۵۵  | ۸۳ حضرت عبدالله رسمی الله عنه می عقب من قاریب و بعد                           |
| ۵۸  | ۸۴ حفرت عبداللہ کے اسم ذی ہے موسوم ہونے کی وجه                                |
| ۵۹  | ۸۵ حضرت عيدالله کي عيبي المداد                                                |
|     | ۸۶ نب شریف                                                                    |
| 41  | ۸۷ حصرت جبر سیل نے کمامیں تمام مشرق ومغرب میں                                 |
| 41  | پھر اکوئی شخص محمد علیہ ہے افضل نہیں دیکھا                                    |
| 11  | ۸۸ اهادیث شریفه کی روشنی میں خاندان نبوت کی افضلیت                            |
|     | ۸۹ حضور نبی کریم ہے جس کسی کوادنی عی محبث اور نسبت ہے                         |
| 41  | اس کی فضیلت انداز ہوقیاس سے زیادہ ہے                                          |
|     | ۹۰ جس نے عربوں سے بغض رکھامیری شفاعت میں داخل نہیں ہو گاا                     |
| Yr. | ۹۱ حدیث سلمان فاری                                                            |
|     | ۹۲ اہل عرب کو تین دجہ ہے دوست رکھوا یک تواس کئے کہ میں                        |

| P   |                                                                   | - 6  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|
| 74  | عر في بمول الحديث                                                 |      |
|     | جواہل عرب سے محبت رکھتاہے وہ میری محبت کے سب                      | 91   |
| 45  | انہیں محبوب رکھتاہے                                               |      |
|     | حضرت عبدالله قرايش ميس سب سے حسين وجيل تحدر سول الله كانور        | 914  |
| d.  | آپ کی پیشانی میں جیکتے ہوئے ستارے کی طرح د کھلائی دیتا تھا        |      |
|     | جب حضرت عبدالله كانكاح حضرت آمنه ہے ہواتو                         | 90   |
|     | قريش بدنو مخدوم عبد مش وعبد مناف كى عورتين                        |      |
| 4D  | افسوس ہے پیمار پڑ گئیں                                            |      |
| 77  | كعب اخبار كي روايت                                                | 94   |
| 2   | جبر سول الله هم مادر مين تشريف فرما موت تو قريش كم برجاريا ي      | 94   |
| 44  | آپ کے کمالات سے نطق کیا                                           |      |
| AF  | طبرانی کی روایت                                                   | 9.4  |
| A.Y | مد كات حمل شريف                                                   | 99   |
| 79  | حضرت عبدالله كي وفات                                              | 1++  |
| 79  | حضرت آمنہ نے آپ کے مرشیہ میں جواشعار کے                           | 1+1  |
| 4+  | حضرت عبداللہ کے انتقال پر فرشتوں کی رب کے حضور عرض                | 1+1  |
| 4.  | ر سول الله کے میتم ہونے میں تحکمت                                 | 1+1- |
| 4.  | ایک سوال اور اس کاجواب                                            | ا+ام |
| 41  | حضور علیہ السلام اپنے والدین کے دریکتا ہیں                        | 1+0  |
| 41  | حضرت عبدالله في حضرت آمنه كي سواكسي خاتون سے فكاح نهيں كيا        | 1+4  |
| 472 | حضرت عبدالله نے ایک لونڈی پانچ لونٹ اور ایک ربور پریاں ترکہ چھوڑ۔ | 1+4  |
| 44  | ام ایمن رضی الله عنها کے لئے آسان سے یافی کاڈول اترا              | 1+1  |
| 24  | دُول سے پانی نوش کرنے کے بعد زئدگی بھر پیاس نہ گلی سخت گری        | 1+9  |
|     | يين روزه ر كھاكر تين                                              |      |

|    | 0                                                                      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 41 | لیکن پیاس محسوس نهیں ہوتی تھی                                          | 10.3 |
| 45 | تارىخ ولادت شريف                                                       | 11+  |
| 24 | تاریخ ولادت کے متعلق محققین علماء کے ارشادات                           | 111  |
| 44 | علامه این خلدون کاار شاد                                               | ·III |
| 4. | علامه این برشام کاار شاد                                               | 111" |
| 4  | علامه ائن چر سر طبري كا قول                                            | 110  |
| 45 | محدث این جوزی کاار شاد                                                 | 110  |
| 24 | ابدالفتح محمدين محمدالا ندلسي كاقول                                    | 117  |
| 20 | شيخ شيوخ علماء مهمد مولانا عبدالحق محدث دبلوي كاارشاد                  | 114  |
| 25 | امام الل سنت اعلى حضرت عظيم البركت فاضل مريلوي كاار شاد                | IIA  |
| 44 | وقت ولادت شريف                                                         | 119  |
| 44 | ولادت شریفہ طلوع غفر کے وقت ہوئی                                       | 14-  |
| 4  | ولادت شریف کی ساعت تمام ساعات سے زیادہ فضیلت والی ہے                   | iri  |
| 44 | شب میلاد کی فضیلت                                                      | irr  |
|    | تمام را تول سے افضل میلاد شریف کی رات ہے پھر لیلة القدر پھر لیلة معراج | 111  |
| 44 | بجرع فه کی دات پھر جمعہ کی دات پھر شب قدر پھر عید کی رات               |      |
| 44 | شب میلاد شریف کی فضیلت پر د لائل                                       | 144  |
|    | الله تعالى نے والصحى والليل كے ساتھ حضور عليه السلام كي                | 110  |
| ۸٠ | شب میلاد کی قتم کھائی                                                  |      |
| ۸٠ | فاتكره                                                                 | IFY  |
| AI | پیر کے دن کی فغیلت احادیث مبارکہ ہے                                    | 112  |
| AI | ا<br>ویر کے دان کے فصالفن                                              |      |
|    | حضور علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی                               | 119  |
|    | نبوت کا ظہور پیر کے دن ہوامکہ مکرمہ سے بیجرت پیر دن کے دن قرمائی       |      |
|    |                                                                        |      |

| *       |                                                                       | THE PARTY NAMED IN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ar      | مدینه ظیمیه وخول چرکے دن جواجر اسود کواپیخ مقام پر چیر کے ون رکھا     |                    |
| ٨٣      | پیر کے دان دبیع الاول شریف میں ولادت کی حکمت                          | 1944               |
| AM A    | واقعه اصحاب فيل                                                       | 19"1               |
| ٨٩      | حضرت عثمان رضی الله عنه نس طرح غنی ہوئے                               | 155                |
| Λ9      | حضور علیہ السلام کی و لادت کے دفت خوار ق کا ظہور                      | 144                |
|         | ر مول الله جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ                                 | المالما            |
| ۸۹      | ایک نور نگا جس ہے مشرق ومغرب روشن ہو گئے                              |                    |
| Λ9      | فاكده                                                                 | 180                |
| A9      | مشت منی کے معجزات ہے ہے                                               | 177                |
| 9+      | بعد ازولا دے رضوان نے رسول اللّٰہ کے کان میں سر موقی کی               | 12                 |
| 41      | ولادت کے وقت جو خوارق مادرر سول اللہ نے دیکھے                         | IFA                |
| 91"     | ولادت شریفہ کے وقت جمرہ نورے منور ہو گیالور ستارے قریب ہو گئے         | 19ma               |
| 93      | ر سول الله کی و لادت کے وقت حضرت آسیہ و مریم کی آمد کی حکمت           | (17"+              |
|         | حضرت آسیه ومریم و کلثوم حضرت موسی علیه السلام کی بهن جنت میں          | iri                |
| 95      | ر سول الله کی از واج میں سے ہوں گی                                    |                    |
| 44      | ولادت شریفد کے وقت حوروں کیا آمد میں حکمت                             | IME                |
| वभ      | ولادت شریفہ کی صبح کو یمودی نے نشان نبوت دیکھا تو غش کھا کر گر گیا    | 166                |
| 92      | حضور علیہ السلام کی آمد کی ابتدارت ہر طریق وہر فریق ہے آئی            | (re                |
| 92      | حدث ابو نقیم کی روایت                                                 | د ۱۳۵              |
| 9.4     | و لادت شريف كي خوشي مين كعبه جھومنے لگا                               | 10"4               |
| 99      | ولادت شریف کے دفت د نیا بھر کے مت سر کے بل گریڑے                      | 147                |
|         | و لاوت شریف کے وقت حضرت عبد المطلب نے دیکھاتمام مت گریڑے ہیں          | If'A               |
| ैं वे व | اور دیوار کعبہ ہے آواز سنی مصطفیٰ مختار علیقے پیدا ہوئے               | J.A.               |
|         | قرایش کی ایک جماعت کی موجود گی می بار باایک سے گر ااور اس سے آواز آگی | 179                |

| 厅 |                       | -0                                                                                                                                 |        |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |                       | ر میر اگر نااس مولود کی وجه ہے جس کے نورے زین کی تمام                                                                              |        |
|   | 1                     | راہیں مشرق ہے مغرب تک روشن ہو گئی ہیں                                                                                              |        |
|   | je.                   | او تعم کی روایت                                                                                                                    | 12*    |
|   | 1+1                   | ت<br>شب میلاد شیطان کوستر زنجیرون مین بانده کر سمندر مین دُلایا گیا                                                                |        |
|   | [+]                   | ئسری سے محل میں زلزلہ<br>مسری سے محل میں زلزلہ                                                                                     |        |
|   | f# f*                 | سخير ه طريبه فشک <del>ب</del> و گميا                                                                                               |        |
|   | 1+  **                | میره رسی مصامه به<br>فارس کی آگ محمد مثلی                                                                                          |        |
|   | 1+1*                  | قار من مسلاد شریفان بلند آوازے رویا<br>شب میلاد شریف شیفان بلند آوازے رویا                                                         | 122    |
|   | í+ F                  | الميس جار مرتباعد أوازے رومانے<br>الميس جار مرتباعد أوازے رومانے                                                                   | 124    |
|   | 1+1*                  | م ن چار رہے بیاد ہو اسلام نے جعم البی شیطان کو لا تول سے بیٹیا<br>شب میلاد چر میل علیہ السلام نے جعم البی شیطان کو لا تول سے بیٹیا | 124    |
|   | +   <sup>™</sup>      | ا مبار کا بیا ۱۰ م                                                                                                                 | 124    |
|   | I+5                   |                                                                                                                                    |        |
|   | (+ <u>\( \( \) \)</u> | مقام عبرت<br>سمسری کے چیف جسٹس کاخواب                                                                                              | 134    |
|   | 1-2                   |                                                                                                                                    | 14-    |
|   | کھتا تھا کے ۱۰        | سیطح کے بجیب و غریب احوال<br>میطح سے بدن میں کوئی جوڑ نہیں تھااور نہیں پیٹھنے اٹھنے کی طاقت ر                                      | l.Ati  |
|   | f+A                   | مبطع ہے ہری میں تول ہور کی صاورت کا ہے گا ؟<br>مبطع کے جس کا کوئی حصہ سوائے زبان کے حرکت نمیں کر تا تھا                            | 177    |
|   | (+ P                  |                                                                                                                                    | INF    |
|   | 1+9                   | حضور عليه السلام مختون لورناف مريده پيدامونځ                                                                                       | NA .   |
|   | fi+                   | فأكده                                                                                                                              | ון בדו |
|   | ff•                   | ٹاف پرید دو مختون ہیدا ہوئے میں تھمت<br>مناف پرید دو مختون ہیدا ہوئے میں                                                           | 144    |
|   | 1/+                   | ستر ۽ ئي مختون پيدا هو ئے                                                                                                          | 192    |
|   |                       | 4 7 7                                                                                                                              | ITA    |
|   | M                     | اسم مجرے موسوم ہونے کی وجہ                                                                                                         | IYA    |
|   | HT                    | اسم محد کے معتی                                                                                                                    | 12+    |
|   | AP 0                  | حضرت عبد المطلب كامبارك خواب                                                                                                       | 141    |

| 5.       | 0                                                                      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | اسنم محمر زمین و آسان کی پیدائش ہے میں لاکھ سال پہلے                   | 141   |
| . 10*    | الله تعالی نے اپنام کے ساتھ عرش مزیں پر لکھا                           |       |
| 9 110    | تام محمد کی مرکتشی                                                     | 144   |
|          | جس نے میری محبت اور میرے تام پاک سے تیرک کے لئے اڑ کے                  | izm   |
|          | نام محدر کھا                                                           |       |
| 115"     | وه اوراس كالز كاجتت ين جائي الحديث                                     |       |
| He       | جب اڑ کے کانام گرز کھو تواہے نہ مارونہ محروم رکھوا کدیث                | 140   |
| H5°      | جس كالام محمديا احمد مهوه ووزخ مين شياع كالمصديث قدسي                  | 124   |
| <b>1</b> | تم میں ہے کسی کا کیا نقصان ہے آگراس کے گھر ایک محمدیاوو محمد           | 144   |
| Hor      | يا تلن محمد وول الحديث                                                 |       |
|          | ایک عورت نے شکایت کی اس کی اولاوز عدہ شیس رہتی آپ نے فرمایا            | 144   |
| ē        | یہ لازم کر لے جوہیٹا کھے عطاکیا گیااس کانام محدر کھے گی اس تے ایسا کیا |       |
| 110.     | الله تعالى نے اے کڑ کا عطا کما جو زندہ رہا                             |       |
| Нp       | حدیث معنیل                                                             | 149   |
| 117      | حصر ت علی کرم الله و جهه کیاروایت                                      | 1/4   |
|          | جس گھر بیں کو کی محد نام کا ہواس میں ون میں ووبار رحمت البی            | IAL   |
| 117      | کانزول ہو تا ہے                                                        |       |
| 117      | حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كي روابيت                          | IAY . |
|          | جس گھر میں کوئی محدیام کا ہو تاہے تواللہ تعالیاس گھر میں               | 115   |
| -112     | يركت بيدا قرما تاب                                                     |       |
|          | . (                                                                    | IAM   |
| 16Z      | کہ جس گھر ہیں کوئی تحدیام کا ہواس کی حفاظت کرنا                        |       |
| 112      | حضرت امام حسين رضى الله عنه كي روايت                                   | IAS   |
| 114      | نام محر کی تعظیم واجب ہے                                               | IA'T  |

|           | 25 ( 2 ( 2                                                              |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| , 10A     | سلطان محمو د اور اسم یاک څهر کی تعقیم                                   | 114  |
| لين ١١٩ . | نام پاک محمد کی تعظیم ہے سوسال کے گذاہ معاف جنت اور سنز حوریں بھی م     | 100  |
| (1**      | حضور علیدالسلام کے اسم پاک کی معرفت ضروری ہے                            | 1/19 |
| Fre UL    | ا بیجاد خلق ہے دوہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسم محد ہے آپ کو موسوم فر | 19+  |
| 11**      | حضور عليه السلامح اساء شريفه كثيرين                                     | 191  |
| FF1       | اساء کی کثرت مسمی کی فضیلت پر وال ہے                                    | 195  |
|           | لذان میں نام پاک س کر درو دیڑھنے والے کو                                | 197  |
| irt       | حضور عليه السلام ابني قيادت مين جنت مين في جا كين مح                    |      |
| 5 (44     | الطيف                                                                   | 195" |
| ırr       | الله تعالى ئے اپ نام سے آپ کانام تكالا                                  | 190  |
| Irr       | حضور عليه السلام مصفاء پيدا ہوئے                                        | 194  |
| 154       | پيدا ہوتے ہيں سجدہ کيا :                                                | 194  |
| 1175      | رضاعت وزمانه طفوليت                                                     | 19/  |
|           | والده شريقه نے حضور عليه السلام كوسات بيانودان تك دود حديلايا           | 199  |
| 110       | پھر او بیدنے علیمہ سعدید کی آمد تک تقریباجار ماہ دودھ پلایا             |      |
| IPT       | دود ه پينے ميں نصقت                                                     | Yes. |
| it Z      | دراز گوش کااپنی قسمت به نازال ہوتا                                      | 7+1  |
| 11/2      | بر کات د ضاعت                                                           | rer  |
|           | حفنورعلیہ السلام کی رضاعت شریفہ کی علامہ یومیری نے                      | 4+4  |
| 114       | متقوم ترجعانی فرمائی                                                    |      |
| 194.      | جس دانا سے ہم حضور علیہ السلام کود لائے ہمیں چرائے کی ضرورت مذر ہی      | 4+4  |
| (14)      | حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لئے تمام سے سر تگوں ہو گئے                 |      |
| 1111      | چرامود حضور علیہ السلام کے وجہ کریم سے لیٹ گیا                          |      |
| i imi     | حضور علیہ السلام بر کت ہے دودھ بیس کشرت                                 | 4.6  |

| 1971    | ز بین کاسر سیز وشاداب ہو نا تجر وشجر کی سلامی                                                                                                        | t=A     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 144     |                                                                                                                                                      | r+9     |
|         | حضور عليه السلام كى تشريف آورى كے بعد چنوسعد كے ہر                                                                                                   | FI-     |
| l lmh   | گھر ہے خوشبو آ تی تھی<br>''گھر ہے خوشبو آ تی تھی                                                                                                     | , , , - |
| سوسوا إ | آپ پر ہر دن سورج کی روشنی کی مانند نوراتر تا                                                                                                         | tii     |
| 144     | جن پی پر روق کو ده تا تا تا تا<br>جری نے سجدہ کیا                                                                                                    | rir'    |
| 16-6-   | مرن سے میدہ کا<br>اونٹ نے سجدہ کیا                                                                                                                   | irir    |
| IFA     | اوست سے حبیرہ میں<br>حضور علیہ السلام کی نشو نمامیں حبرت انگیز زیاد تی                                                                               | 414     |
| 11-4    | کولنے سے نفرت<br>کھیلنے سے نفرت                                                                                                                      | Ma .    |
| 1PF 4   | سیعے سے سرت<br>جنہوں نے حضور علیہ السلام کودووھ پلایا                                                                                                | ris     |
|         | جبوں سے مور علیہ السلام کو گود میں لئے جاری تھیں تمین نوجوالنا<br>حضرت حلیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں لئے جاری تھیں تمین نوجوالنا                 | i       |
|         | کنورے ماہمہ مور صفیہ معلوم الروز میں میں ایک اور استعماد میں میں سے اپنی اپتانیں کنواری از کیوں نے وہ خدا کھاتی صورت و سیمن جوش محبت سے اپنی اپتانیں | †1Z     |
| 1172    | د بهن اقد س میں رکھیں شیوں کا دورھ اتر آیا تینوں کا نام عا تک ہو تھا<br>۔                                                                            | 9       |
| 1174    | وہان اند ک میں رسم میں میون مورور طاق میں استان میں ہیں۔<br>جنتنی بید بینوں نے آپ کو دود دھ میلایاسب استان میل کمیں                                  |         |
| 1179    | ، می بید بیوں سے رب وروز تصویحی جسس است<br>وحوش وطیورنے قدمت کے لئے آر زوگ                                                                           | MA      |
| 114     | و موس و میورے حد ست ہے سرور ہوں<br>نیبی ندامیں حضور کو حضرت حلیمہ کی نتر دبیت میں دینے کا تحکم                                                       | #19 H   |
| (14+    | نین براین مساور تو شرک میشه ن سریب به من مسیده ۱۳<br>منتین میں اول ویر از تھبی کہاس میں شیس کیا                                                      | rr.     |
| FIF*+   |                                                                                                                                                      | ††1     |
| IMT     | A. C. C. 277                                                                                                                                         | rtt     |
| IMM     |                                                                                                                                                      | PP      |
| 1000    | ۱ مایداد<br>۱ م                                                                                                                                      | 14      |
| inn     | -, ·· -                                                                                                                                              | *0      |
| lla.ta. |                                                                                                                                                      | ry      |
| 100     | ۴۰ - فضیلت شق صدرو نگرانبیاء کرام کو تھی عطا ہو گئ<br>۲۰ - سب سب شریع سال                                                                            |         |
|         | ۴ سیندافدس آلد کے پنجر جاک ہوا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                 | FA      |

|       | -     |                                                                     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 100   | شق صدر شریف کے بعد آپ کومکہ مکر مہ واپس لانا                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | JMY   | مکہ نکریمہ کے قرب میں حضور علیہ السلام کا حضرت حلیمہ ہے تم ہونا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       | حضور عليه السلام كربازياب جونے پر حضرت عبدالمطلب نے                 | rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1812  | ائيك گله اونث اور پيچاس رطل سوناصد قه كيا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 114   | حضور عليه السلامدة صارتهم ہوئے                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       | الا جهل نے حضور علیہ السلام کولو نتنی پراپنے پیچھے بٹھایا تولو نتنی | ree .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | IPZ   | نے اٹھنے ہے انکار کیا آگے بٹھانے پر کھڑی ہو گئ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ffA   | سوق عكاظ مين وروومعو د                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     |       | ایک کا بمن نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چلا چلا کر کہنے لگائے    | rr5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | الل عرب اس مجه کو قتل کردو اوگ حضور علیه انسلام کو تلاش کرتے        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57.00 | IMA   | آپ انسیں دکھائی شیں دیتے تھے                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | If″ A | ذوالمجازين ورود معود<br>- دوالمجازين ورود معود                      | rry :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | IMA   | ا کیک نجوی سؤاد کی ہے د بیواند ہو گیا                               | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1019  | ان کے اساء چہوں نے آپ کی قربیت کی                                   | TTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | حضور عليه السلامن بارش كے لئے ہاتھ اٹھائے آسان پربادل چھاگئے        | rrq F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 10+   | اور خوب پافی مرسا                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 10+   | آپ کی وجہ سے ابو طالب کے گھر ہمیشہ خیر وہد کت رہے تھی               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 101   | آبرای کے شھو کرسے ابو طالب کے گئے زمین سے پائی نکال دیا 📑           | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 151   | حضور علیہ انسلا کے لئے سر کش اونٹ جھک گیااور ندی نے داستہ چھوڑ دیا  | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 151   | ایوطالب کے ہمراوسٹر شام                                             | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |       | حجیر اراہب نے دیکھاکہ در شت اور                                     | אאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | IDF   | پھر حضور علیہ السلام کے قافلہ کی طرف محبدہ کرتے ہیں ·               | The state of the s |
|       | ۵۵    | حضور عليه السلام كياو لادت بإسعادت موجب فرحت دسر ورہے               | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |       |                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

l s

| F -        |                                                                      |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۵۱        | حضور عليه السلام كى ولادت كى خوشى منانے ير كافر كو بھى فائدہ بوتاب   | 44.4  |
| , n        | دو ژخ میں ہر پیر کوالد لہب کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے              | r#2   |
| FGI F      | كيونكه اس نے توبيه كو آپ كى تولد شريف كى خوشى ميں آزاد كر ديا تھا    |       |
|            | عيد ميلاد منانا اور محفل ميلاد متعقد كرنا اورماه ديبيع الاول ين      | MLd.  |
| 102        | صد قات وخیرات کرنا                                                   |       |
| 104        | محضل میلاد منعقد کرنے پر سات و لا کل قاہرہ                           | ra- 0 |
|            | اہلیس ملعون اور بچہ کے سر کشوں کے سواتمام مسلمانوں کے نزدیک          | 101   |
|            | و لادت باسعادت پر فرحت وسر وراور محا قل میلاد کاانعقاد محمودو مستحسن |       |
| 157        | اور معمول ومحبوب                                                     | 2     |
| 141        | المكه ومين كے الرشاوات                                               | rar   |
| 141        | علامه تسطلانی کارشاد                                                 | rom   |
| c c        | علامه بوسف انن اساعیل کا قول مولد شریف ایک فعل رشیدو منتقیم ہے       | rom o |
| . 175      | جس نے بجز نجد کے سر کشوں کے تمام دنیا کوخوش کیاہے                    |       |
| 145        | مفتى انس وجن علامه حلال الملة والدين كالرشاد                         | 100   |
| 144        | صاحب مجمع بحارا لانوار كاارشاد                                       | 101   |
| ואר        | شخ شيوخ علماء ہند کھنے عبد الحق محدث دہلوی کالد شاد                  | 104   |
| ٦١٢١       | علامه حافظ مشس الدين ائن الجزري كاكا قول                             | 101   |
| arı        | حاظ شمس البدين ناصر البدين ومشقى كاقول                               | 109   |
| 14.4       | علامه الاطيب المستني الماكئ كاارشاه                                  | 44+   |
|            | يشخ زين الدين ربيع الاول شريف مين حضور عليه السلام كي                | F41   |
|            | ولادت شریف کی خوشی                                                   | 1     |
| त्रवत्र के | میں ال کثیر صرف فرماتے تھے                                           |       |
| 147        | علامه اساعیل حقی بر وسوی کاار شاد                                    | 177   |

| <u> </u> | (a)                                                                   |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 4144     | محدث این جوزی کاار شاد                                                |     |
| IMA      | لهام نووی کے استاد شخ ابو شامہ کاار شاد                               | 777 |
| IYA      | لهام ستیاد کی کاار شاد                                                | *48 |
| FYA      | شخ المحد شين بموادنا على قارى كاار شاد                                | ברז |
| FFI      | مكه مكرمه مين محفل ميلاد شريف                                         |     |
| 9 144    | مصروشام میں محفل میلاد شریف                                           | 777 |
| 12+      | ہندوستان میں محفل میلادشریف                                           | 147 |
| 121      | جا یول باوشاہ سے دربار میں محفل میلاد شریف                            | PYA |
| 121      | مخيخ المشاكخ زين محمود السحد اني تقشبندي كي محفل ميلاد شريف مين عاضري | 444 |
| 127      | شاہ عبدائر هیم محدث دیلوی ہر سال محفل میلاد شریق منعقد کرتے ہتے       | 12+ |
| 121      | شاه ولی الله محدث و ہلوی کی محفل میلاد میں حاضری                      | 121 |
| ĥ        | شاه عيدالعزيز محدث وبلوى هرسال باره ربييع الاول كو                    | 121 |
| 127      | ا ہے گھر محفل میلاد شریف منعقد کرتے تھے                               |     |
| 120      | الشيخ اوالخطاب عمرتن حسن المسكلبي كأروايت                             | 424 |
| 122      |                                                                       | 428 |
|          | مولاناد حست الله مهاجر مکی باتی بدرسه صولتیه مکه مکر مه کاار شاد که   | 145 |
| 144      | اس دورین محض میلاد کاانعقاد فرض کفاییہ                                |     |
| 124      | مولانامفتي عنايت احمر كالرشاد                                         |     |
| 149      | حاجی ابداد الله صاحب مهاجر کمی کاار شاد                               | 144 |
| 149      | محفل میلادشر نیف کے مظرین ہے حاجی اہداد الله صاحب کا ظهار رہی         | 721 |
| 149      | صدرالا فاحتل مولاناتعيم الدين مراد آبادي كاارشاد                      | 149 |
| IAC      | مفتى اعظم الحاج محمد مظهر الله عهاحب كالرشاد                          | YA+ |
| IAM      | المام الل سنت المحضر ت مواذا ناالشاه احدر ضاخان امريلوي               | PAI |

|        | n n                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| IAM    | ۱۸۲ السیدیپر مهر علی شاه گولژاشریف                                        |
| 140    | ۲۸۳ تیل                                                                   |
| M      | ۴۸۴ و دیویندی حضرات کے اکار محفل میلادشریف کے مندوب و مستحسن              |
|        | ہوئے بیں<br>جونے بیں                                                      |
| FAS    | اہل سنت کے ساتھ متنق ہیں                                                  |
|        | ۳۸۵ مولوي رشيداحد گنگوي کا قول که ذکر ميلاد                               |
| 1/0    | فخرعالم عليه الصلوة والسلام مندوب ومنتخب ہے                               |
| وے ۱۸۹ | ۲۸۶ مدرس اعلی مدرسه عربیه ولیه بدخاص و بع بند میں بار بامحا قل میں شریک م |
| H      | ٧٨٧ منتم مدرسه بويندني البين مكان يرة كرولادت شريف كرايااورشريني          |
| YAI    | کھی تقشیم فرمائی                                                          |
|        | ۴۸۸ مولاه محمد قاسم کی زبانی کرة بعد مرة سنا گیا که                       |
| IAY    | ذکر و لاوت باسعادت موجب خیر ویمرکت ہے                                     |
| IAY    | ۲۸۹ مولانا محمد قاسم مجمی مجلس میلاد میں شریک ہوئے                        |
| HAZ    | ۹۰ قائده                                                                  |
|        | ۲۹۱ ایک شخص نے سلطان مظفر الدین کی محفل میلادیش بھیر بحر یوں کے           |
|        | یا چے ہزار سالا کی سوگھوڑے وی ہزار مرغیاں تھین کے آیک لا تھ پیا           |
| IAZ    | طوے کے تمیں ہزار طشت دیکھے                                                |
| IAA    | موه و معفل ميلاديين قيام أور صلوة وسلام                                   |
| 19+    | ا ۴۹۳ حليه شريف                                                           |
| 198    | ۲۹۳ چیرہانور کے تورے تم شدہ سوزن ظاہر ہو گئ                               |
| 242    | ۲۹۵ حضرت حليمه سعديد كا قول كه جب سے جم رسول الله علق كوا يخ كو           |
| 34 14F | تو جمیں چراغ کی حاجت مندر ہی                                              |
| 195"   | ۲۹۷ نعاب مبارک سے بے شار معجزات ظاہر ہوئے                                 |

| 1994    | حصرت على رضى الندعند كي آتكھوں پر لعاب میار ک                                    | raz.    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | سلمه بن اکوع کی چنڈ کی پرزشم نگار سول اللہ نے اس پر تھو ک دیاز شم                | TRA     |
| - 198   | فور الحجيها بمو گيا                                                              |         |
|         | ائیک صحافی کی دونوں آئی صیب نور ہو گئیں دسول اللہ نے                             | 444     |
| 141"    | ا پيالعاپ ان ميں ۋال ديابينائى لوٹ آئى                                           |         |
| id<br>I | عتبية بن فرقد اسلمي كيدن بررسول الله في اينالعاب مبارك مل ديا                    | T++     |
| 1917    | توان کےبدن سے خوشبو آتی تھی                                                      |         |
|         | محدین حاظب کے ہاتھ پر ایل تبی ہنڈی اکٹی اور جل گیار سول اللہ نے میں ایک اللہ ہے۔ | P#+     |
| 193     | ا پنالعاب مبارك لگایا تو صحح جو گیا                                              |         |
|         | عاتق حبیب رضی الله عنه کاکندها تلوار نگنے ہے کٹ گیار سول اللہ نے                 | F*+5*   |
| 495     | لعاب مبارك لگایا تو فوراد رست موگیا                                              |         |
| 192     | سنوئیں میں کلی فرمائی تواس ہے ستوری کی خوشبوآنے لگی                              | 44.44 G |
|         | حنور عليه السلام جس بيخ كے مند ميں لعاب د مجن ڈالنے                              | 7" + 7" |
| 190     | ا اے دود دھ چننے کی حاجت نہ رہتی<br>میر                                          |         |
| 190     | پانچ بہدوں کے منہ ہے موت تک وند آئی                                              | T-0     |
| 194     | حضور عليه السلام كاچبها موا گوشت كھانے سے فحش كلامی فتم ہو گئی                   | 144     |
| 197     | حسنین کر بمیین کی بیان بھھ گئی                                                   | P+2     |
| 192     | جب حضور علیہ السلامکلام فرماتے و تدان مبارک ہے ٹور ڈکلٹا ہواد کھا گی دیتا        | F+A     |
| 19.2    | جس کوچہ ہے رسول اللہ کا گذر ہو تاخو شیوے مہک جاتا                                | P+4     |
| 197     | ولهنول کو عور تیں آپ کالیمینه ماتیں تواس کی خوشیونسلالعد نسل رہاکر آ             | 1-1-    |
| 192     | خوشيووالا گھرانه                                                                 | 1411    |
| 194     | حضور عليه السلام خوشپوپ رات کو پهچاتے جاتے 👚 ·                                   | min     |
| f*++    | مر ثیرت                                                                          | MIM     |

|       | P                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ۱۳۱۳ قمادہ کن سلحان کے منہ پر ہاتھ مبارک پھیر اتوان کا چر ہ نورانی ہو گیا                                                                                                                                                |
| 7**   | لور ہر چیز کا تھس اس میں نظر آنے لگا                                                                                                                                                                                     |
| F+1   | ل ۱۵ سا انگلیوں سے پائی چشے کی طرح نظشے لگا                                                                                                                                                                              |
| 7+7   | ہے ہور ہا ہیں کے اور اور کا اور اور کا اور اور کا اور اور کا کا اور اور کا کا اور اور کا کا اور اور کا اور اور کا اور اور کا |
|       | الله المساه والمشاه وكما الدياني موزامشاه وكما                                                                                                                                                                           |
| r+r   | ال کے اسو ہیمروستان کے الیک راجہ ہے اپنے ان سے چاندہ کا معنون ساہت ہو ۔<br>اور مسلمان ہو گیا                                                                                                                             |
| r.,   | - 1                                                                                                                                                                                                                      |
| r-a   | ۳۱۸ حضرت انس کا توشهٔ دان<br>۳۱۸ بغلبی سفید تنصیل اور ان سے خوشیو آتی تنقی                                                                                                                                               |
| F+4   |                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ہ ۲۰ سو جسد انور کاسا یہ تعمیل تھا<br>۱۳۳۱ آپ جمال قضائے حاجت کے لئے تیٹھتے وہاں سے خوشبو آتی اور زمین                                                                                                                   |
| 744   |                                                                                                                                                                                                                          |
|       | فضله کوچھپائتی سے میں شریع اور این اس کی ان ہے                                                                                                                                                                           |
|       | موس أيك مخص نے ناوانسته طور پر آپ كاپيتاپ ليااوراس كے بدك سے                                                                                                                                                             |
| P+Y   | خوشبوآتی تھی                                                                                                                                                                                                             |
| F-2   | اوراس کی او لاومیں بھی چند پشتوں تک دہ خو شبور ہی<br>- اوراس کی او لاومیں بھی چند پشتوں تک دہ خو                                                                                                                         |
|       | الم ١١٠٣ كهي آپ كيدن يرشين بيانية تلى تقي                                                                                                                                                                                |
| F-2   | ٣٢٦ جس جانور پر آپ سوار جوتے جب تک آپ سوار دیتے وہ ول ویر از                                                                                                                                                             |
| F-2   | شین کر تا تفا                                                                                                                                                                                                            |
|       | ۳۲۵ میل مبارک اور کیاس مبارک میں جول خمیں پڑتی تھی                                                                                                                                                                       |
| 7+4   | الا ۲۷ سو اخلاق مبارک                                                                                                                                                                                                    |
| ***   | ٣٢٧ لقظ عظيم كي تحقيق                                                                                                                                                                                                    |
| r-9 · | المه جودوسي                                                                                                                                                                                                              |
| 3 FI+ | sh tra                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ٣٢٨ لأنت وصداقت                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                          |



# المنظمة المنظم

حضور اول مخلو قات وواسطہ صدور کا کنات وواسطہ خلق عالم و آدم ﷺ کی عالم ظہور میں جلوہ افروز ہونے کے لحاظ سے تین حالتیں ہیں۔

☆ خلقت محمریﷺ۔ زات اقدی ﷺ کا عدم سے وجود میں جلوہ گر
ہونا خلقت محمریﷺ ہے۔

﴿ ولادتِ محمدیﷺ اس دنیا میں رسول اللہﷺ کا پیدا ہونا ولاوتِ محمدیﷺ ہے۔

ہ بعثت محمدی ﷺ۔ چالیس سال کی عمر مبارک میں وحی رسالت سے مشرف ہو کر لوگوں کو دین اسلام کی وعوت دیے پر مامور ہوتا بعثت محمدی ﷺ ہے۔

اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف آئے ، سب سے پہلے خلفت محمد کی ﷺ کا ذکر قرآن مجید اور احادیث کی روشن میں کیا جاتا ہے۔

#### خلقت محمد کی علاقت خلقت محمد کی علاقت

ر سول الله ﷺ کی خلقت تمام کا کتات ہے پہلے ہے 'اس امر کی طرف قر آن مجیز کی بعض آیات میں واضح ارشاد ات پائے جاتے ہیں، قر آن کریم میں ارشاد

بار ی تعالیٰ ہے۔

ترجمه: وبى اول، وبى آخر، وبى ظاہر، وبى باطن، وبى سب يجھ جا تھا ہے۔ برئة المصطفیٰ فی الهند شیخ محقق الشاہ عبد الحق محدث دیلو ی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

این کلمات اعجاز سمات بهم مشتمل بر حمد وثنائی الهای است تعالی و تقدس که در کتاب مجید خطبه کبریائی خود بدان خوانده و بهم متضمن نعمت و وصت حضرت رسالت بنابی است بخش که وی سیحانه اورا بدان تسمیه توصیف نموده چندین اسماء حسنی الهای جل شانه است که در وحی متلو و غیر مثلو حبیب خود را بدان نامیده و حلیه جمال و حلی کمال وی ساخته اگرچه وی بخش بنمامه اسماء و صفات الهی متخلق و منصت است باوجود آن بعضی ازان بخصوص نامزد و نامور و منصت است باوجود آن بعضی ازان بخصوص نامزد و نامور و منصت است باوجود آن بعضی ازان بخصوص نامزد و نامور و الین هادی رو تن رحیم و جزآن و این چهار اسم اول و آخر و طاهر و باطن نیز ازان قبیل است-

 $(x-i,j+ik_{2},j+k_{3})\in \mathcal{C}_{k}(x)$ 

ترجمہ: یہ کلمات مجمز صفات اللہ تعالی و تقدس کی حمد و نتاء پر بھی مشتل ہیں اللہ تعالی نقدس کی حمد و نتاء پر بھی مشتل ہیں اللہ تعالی نے اپنی کبریائی ان کلمات کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ بیجے کی نعت و توصیف کو کھی مقصد میں اس لئے کہ اللہ سجانہ تعالی نے رسول اللہ بیجے کو ان اساء کے ساتھ موسوم و موصوف فرمایا ہے۔ اللہ بل جلالے کی ایسے اساء حتلی ہیں کہ جن

ے وحی مثلو اور وحی غیر مثلو کے ذریعہ اس نے اپنے حبیب کو موسوم فرمایا ہے۔ اور آپﷺ کے حسن و کمال کے لئے اشیس زیور مادیا ہے۔

آگرچہ تمام اساء و صفات اللی سے حضور طبہ اللام متصف جیں لیکن بھن اساء اللی سے آپ کا اتصاف زیادہ مشہور ہے۔ مثل نور 'حق علیم' حکیم' مؤمن' مھیمن' ولی ، ھادی و غیرہ اور اول و آخر' ظاہر وباطن کے ساتھ کھی حضور طبہ اللام کا تصاف بہت مشہور ہے۔

ند كور و كلام كے بعد شخ محقق حضور ملي اللام كے اول الحلق ہونے كے متعلق ارتام فرماتے ہيں :

اما اول وى وَتَنَافُوا اول است در ایجادكه اول ما خلق الله نورى و اولست در نبوت كه كنت نبیا و ان آدم لمنجدل في طینته و اول مجیب درعالم در روز سیثاق الست بربكم قالوا بلی و اول سن اس بالله وبذلك امرت وانا اول الموء منین و اول سن تنشق عنه الارض و اول سن یوء دن له بالسجود و اول سن یفتح له باب الشفاعة و اول سن ید خل الجنة در اسری شود منده د)

ترجمہ: ای پر رسول اللہ علیٰ کا اول الحلق ہونا' تو آپ تھ سب سے پہلے اللہ پیرا فرمائے گئے 'اس لئے کہ حدیث شریف ہیں ہے ' سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر انور پیرا فرمایا اور آپ نبوت ہیں بھی اول ہیں' کیونکہ حدیث پاک ہیں ہے کہ میں نبی تھا۔ حالا نکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ روز میثاق کو جب اللہ تعالیٰ نے '' المست اور بحم" فرما کر اپنی ربوو بیوں سب سے عمد لیا تو سب سے اول ''بلی'' کمنے والے بھی حضور بھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں بھی آب اول ہیں' وبدالك امر ت و انا اول الموع منین' مجھے ایمان كا عمم ہے اور ہیں سبلامو من ہوں۔

قبر انور سے باہر تشریف لانے میں بھی حضور علیہ السلام اول ہیں ، قیامت کو اجازتِ سجدہ یانے میں کھی اول ہیں ' درواز دشفاعت اولا آپ کے لیئے کھولا جائے گا' دخولِ جنت میں بھی آپ اول ہیں۔

### ﴿ بر كمال مين أوليت ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کواسم'' الاون ''سے موسوم فرمایا تو حضور ملیہ السلاۃ واللام ہر کمال میں مرتبہ اولیت پر فائز ہوئے۔

وجو و میں بھی اول ، نبوت میں بھی اول ، روز میثاق کو'' بلی '' کہنے میں بھی اول ، اللّٰہ فعالیٰ پر ایمان لانے میں بھی اول ، قبر انور سے باہر تشریف لانے میں بھی اول ، قیامت کواڈن سجد ہیائے میں بھی اول ، باب شفاعت کے کھولتے میں بھی اول ، اور دخولِ جنت میں بھی اول۔

ند کور و بالا آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضور عبدالنام کو اسم" الاول" سے موسوم فرمایا اور اسم" اول" کو مطلق رکھا ، اسے کسی قید سے مقید نہیں فرمایا اس لئے اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ذات محد ﷺ کی خلقت تمام موجودات اور عالمین سے پہلے ہے۔ اور ہر فضل و کمال سے اتصاف میں بھی حضور عبدالنام کو تمام موجودات عالم پر اولیت حاصل ہے۔

(\*) وَمَا أُرسَلْنَا لَا إِلاَّ رَحِمَةً لِلقَالَمِينَ \*

(صورة الياء)

ترجمہ: اور ہم نے شیں ہھجائمہیں مگر سارے جہانوں کے لیئے رحت بہاکر۔ اس آیہ مبارکہ میں "سحاف" خطاب سے مراد حضور علیہ السام کی ڈات پاک ہے اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ "العلمين" جمع ہے عالم كى۔ اور عالم كا اطلاق "سحلُ مَا صوى اللهِ" برا دو تاہے، اس لئے "العلمين" ہے مراد صرف انسان يا جن ويشر و ملا كلہ ہى شيں بلحہ "سحلُ مَا سيوى الله" ہے 'جواللہ تعالٰی کے سوا پر ذرے كوشائل سيں بلحہ "سحلُ مَا سيوى الله" ہے 'جواللہ تعالٰی کے سوا پر ذرے كوشائل ہے۔

جب میہ بات واضح ہو گئی کہ حضورﷺ تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں تو سے
بات بھی فؤلی روشن ہو گئی کہ ذات محمدیﷺ کی خلقت تمام عالمین و موجودات
سے پہنے ہے۔ کیونکہ سید الموجودات ﷺ کے ہر فرو موجود کے لیئے رحمت
ہونے کے بیہ معنی ہیں کہ آپ عالم کے ہر ہر فرواور ہر ہر ذرے کے لیئے تعمت
المیٰ کے وصول کا سبب اور واسطہ ہیں۔

چونکہ ہرشی کے لئے اس کا وجود عظیم نعمت المیٰ ہے تو حضور ﷺ کل موجود اس کے موجود مونے میں واسطہ ہیں 'لئد احضور معلی اور ان کے موجود و معلوق ہونا ضروری ہے 'سمیہ کلمہ سبب اور علیہ السلام کا عالمین سے پہلے موجود و معلوق ہونا ضروری ہے 'سمیہ کلمہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہواکر تاہے۔

العدمد لله! خوب واضح ہو گیا کہ طفت محمد ی طبیقی تمام موجود ات عالم سے ا پہلے ہے۔

اس آیت کے ذیل میں صاحب تفسیرروح المعانی فرماتے ہیں:

وكونه بتناش رحمة للجميع با عنبارانه عليه الصلواة والسلام واسطة الفيض الالهاى على حسب القوابل والذاكان نوره بتائ اول المخلوقات فقى الحير اول ما حلق الله تعالى نور نبيك يا حابر، و حاء الله تعالى المعطى واناالقاسم.

(رو ح المعالي جلد ۱۷)

ر جمہ: اور حضور طیائشام کا تمام کے لئے رحمت ہو ٹاس اعتبارے ہے کہ

ممکنات پر ان کی قابلیت کے مطابق تمام انعامات اللی کے وصول کاآپ واسطہ ہیں۔ اس واسطے حضور ملہ الله کا نور تمام مخلوق سے پہلے بیدا ہوا۔ حدیث میں ہے۔ اے جائد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیااور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شنعی عطاء فرما تاہے اور میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں۔

فوائد

اس آیة هیار که سے رسول اللہ ﷺ کا اصل کا کتات اور اول موجودات ہونا بھی ثابت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نعمت اللی کے وصول کا واسطہ حضور علیہ السادة والشلم ہیں اور ہر فرد موجود اللہ تعالی کی ہر نعمت کے حصول ہیں سید موجودات ﷺ کا محتاج ہے اور بلا واسطہ حضور علیہ السلام کسی نعمت اللی کا حصول ممکن نہیں اور حدیث '' الله تعالیٰ معطی و انا القاسم ''کا مفاد بھی کی ہے 'کیونکہ '' المعطی'' اور '' القاسم ''کا مفول تعمم کے لیئے حذف کیا گیا ہے۔'

> بے ان کے واسطے کے فدا کھھ عطاء کرے حاشاء غلط غلط سے ہوس بے بھر کی ہے۔

# ﴿ ثُنَّ لَهُ مِينًا كَا عِبرِ نَنَّاكَ وَاقْعِدِ ﴾

علامه عير العزيز بربارو كارم الشقالانبراس شوح عقائد من قراسة بين-عن الشيخ محدد الدين البغدادي قال رأيت النبي وسنة في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في حق ابن سبنا قال ارادان يصل الى الله تعالى بلا واسطتى فحجبته يبدى فسقط في الناركة ترجمہ: شخ محد والدین البغدادی ہے روایت ہے 'آپ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مجھے نبی کر یم بھٹ کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ بھٹ این مینا کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ؟ حضور علیہ اللام نے ارشاد فرمایا کہ .....

'' وہ میرے واسطہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب جا بتا تھا تو میر اہا تھ اس کے کئے حجاب ہوا۔ اور وہ جنم میں گر جمیا۔''

یہ واقعہ مولانا جامی رحہ اللہ تھائی نے کھی '' نفخات الا نس' میں تفصیل سے وکر فرمایا ہے۔ مظرین توسل کے لئے اس میں عبرت ہے۔
ام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا ہے۔
ان و رب العرش جس کو' جو ملا' ان سے ملا و رب العرش میں نعت رسول اللہ ک وہ جشم میں شیا جو ان سے منتغنی ہوا وہ جشم میں شیا جو ان سے منتغنی ہوا ہے۔
سے ظیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ک

(حدائق بخشش)

# حقور کی رجت ہے روح الا مین مامون العاقب ہو گئے

اسی آیت کے ذیل میں خاتمۃ المفرین علامہ اسا عمل حقی صاحب روح البیان نے ایک حدیث ذکر کی ہے 'جو اس بات کی شبت ہے کہ ملائکہ مقریمیٰ بھی حصولِ نعمت میں حضور بی ہے محتاج ہیں اور حضور عیہ العلاہ والله الن کے لیئے نعمت کے حصول کا سبب اور وسیلہ ہیں' چتانچہ آپ فرماتے ہیں۔
وورد فی الحبرانه علیه السلام قال نہر نیل ان الله تعالیٰ یقول و ما

ارسلنا ك اللي التوه فهل اصابك من هذه الرحمة قال نعم اللي كنت العشى عاقبة الامر فامنت بك لثناء اثنى الله تعالى على بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين الله مطاع ثم امين الله

(روح البيان حلد عفتس)

ترجمہ: حدیث شریف میں آیا کہ حضور ﷺ نے جبرائیل سے بوجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و ما اوسلنا ک الایة بعنی شیس تھیاہم نے اے محدﷺ آپ کو مگر رحمت سا کرتمام جمانوں کے لئے۔

کیا تہمیں اے جبر اکیل اس رحمت سے فائدہ پہنچاہے؟ جبر اعل نے عرض کی ہاں یار سول اللہ عظام میں اپنے انجام ہو ہاں یار سول اللہ عظام میں اپنے انجام ہو گیا۔ جب اللہ تعالی نے میری تعریف میں آپ پر سے آیات نازل فرما کیں۔

ذِی فُوہُ عندِ ذِی الْعرَشِ مَكِينِ جُلَا مطاعِ ثُمَّ أَمِينِ جُلَا رَجمہ: وہ چرائيل قوت والاہے 'مالک عرش کے حضور عرت والا'

آسانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔وحی المی کا امانت دارہے۔

(٣) وأنا أول المسلمين

ترجمه: اور میں سب سے پہلا مسلمان ہول۔

اس آیة میار که کے ذیل میں الشخ ابو تحد روز بھان بن ابو الصر البقلی الشیر ازی الصوفی "تفسیر عوائس البیان فی حقائق القرآن "میں فرماتے بیں-

( وَ أَنَا أُوِّلُ المُسلِمِينَ) اشارة الى تقدم روحه و حوهره على جميع الكون. تر نجمہ: اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ اللام کی روح مقد س اور جو ہریاک تمام ماسواء اللہ پر مقدم ہے۔

(عرائص البيان حلد اول)

اور خاہر ہے کہ موجو دات کا کوئی فر د اسلام ہے خالی شیں 'ار شاد باری ثغالیٰ ہے :

(٣) وَلَه أَسلَمَ مَن فِي السَّمُواتِ وَ فِي الأَرْضِ طُوعاً وَ كُرِهاً
 وَالَيْهِ يُرْحَعُونَا اللَّا

( سورة أل عمران)

پھر حضور عليہ السلام سب سے پہلے مسلم تب ہى ہو سكتے بين جبكہ آپ سب سے پہلے ہول اور حضور عليہ السام كى خلقت تمام موجودات سے اول معلوم ہوئى۔

ان آیات کے بعد احادیث ملاحظہ فرمائے جو حضور ﷺ کی اولیت خلقت پر صراحتہ ولالت کرتی ہیں۔

### حديث أور

ا۔ امام اچل محدث عبد الرزاق نے مصنف میں اپنی سند کے ساتھ سید نا حضرت جائد بن عبد اللہ رہی اللہ معماسے روایت کیاہے 'وہ فرماتے ہیں' میں نے عرض کمیا :

يا رسول الله شخم بابي انت وامي الحبرني عن اول شني خلفه الله تعالى فبل الاشياء نور تعالى فبل الاشياء فال يا حابر ان الله تعالى فد خلق فبل الاشياء نور نبيث من نوره فجعل ذالك النور بدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذالك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولانار ولا ملك ولاسماء ولاارض ولا شمس ولا قمر ولا حتى ولا انسى

فلما ارادالله ان يتعلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من العجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثائث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الاول أور أيصار المؤمنين و من الثانى نور قلوبهم وهى معرفة الله ومن الثالث نورانسهم وهو التوحيد لا اله الا ألمه محمد رسول الله (الحديث)

ترجمہ: یار سول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ حضور پر قربان 'مجھے بتا دیجیئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چڑ بنائی ؟ فرمایا 'اے جائد ہے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلو قات سے پہلے تیرے نبی ﷺ کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور فدرت اللی سے جمال اللہ تعالیٰ نے چاہا 'دورہ کر تارہا۔ اس وقت لوح و قلم 'جنت ودوزخ 'فرشتے 'آسان 'زمین 'سورج 'چاند' جن 'آدی 'پچے نہ تھا'

پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کر ناچاہا'اس نور کے چار جھے فرمائے'
پہلے ہے قلم' دوسرے ہے لوح' تیسرے سے عرش سایا' پھر چو تھے کے
چار جھے گئے' پہلے ہے فرشقان حاملان عرش' دوسرے سے کری۔
چیرے ہے باتی ملا تکہ پیدا گئے' پھر چو تھے کے چار جھے فرمائے' پہلے سے
آسان' دوسرے سے زمین اور تیسرے سے بہشت' دوزر نیائے اور پھر
چو تھے کے چار جھے گئے' پہلے ہے مؤسنین کی آ تکھول کا نور سایا اور دوسرے
ہو تھے کے چار جھے گئے' پہلے ہے مؤسنین کی آ تکھول کا نور سایا اور دوسرے
نور انس پیدا کیا اور وہ تو حید ہے'جس کا خلاصہ ہے لا الله الا الله محمد
دسول الله محمد
دسول الله .

بيه حديث شريف كثير التعداد جليل القدر ائمُه دين مثل امام قسطلاني وامام ائن حجر کمی وعلامه فاسی و علامه زر قانی وعلامه دیار بحری و علامه عبدالغنی ناملسی و شخ محقق عبد الحق محدث وہلوی مصب اللہ تعانی نے اپنی کتب جلیلہ میں و کر فرمائی ہے اور اس پر اعماد کر کے اس سے مسائل مستنبط قرمائے ہیں " الحاصل بيرحديث "تلقى امت بالقبول" كامتصب جليل يائي يوك ہے۔ لنذایقیناً مقبول ومعتدہے اس لئے کہ تلقی علماء بالمقبول وہ عظیم شجاہے کہ جس کے بعد ملاحظہ سند کی بھی حاجت نسیں رہتی۔ المام جلال الدين سيوطي تے" تعقبات" ميں فرمايا ب قدصرح غير واحديان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم يه والذلم يكن له اسناد يعتمد على مثله. ترجمہ : علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی د کیل ہو تی ہے 'اگر چہ اس کے لیئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔ (ناوی مسیدہ) مزيد بر آن امام عبد الغني ناملسي رمني الله عنه '' حديقة نديه '' مين اس حديث شريف كى تصحيح قرماتي جو عارقام فرماتي بين-قد علق كل شيء من نوره ملك كما وردبه الحديث الصحيح. ر جمہ : بے شک ہر چیز نبی عظیمہ کے نورے بنے ، جیساکہ حدیث سی اس معتی پیل وار د ہو ٹی۔

حضور عليه اللام تمام عالم كے بدر معتوى بين!

اس حدیث شریف سے معلوم ہواکہ حضور نبی کریم علیہ تمام عالم کے پدر معنوی ہیں کہ مسب یجھ اشیں ہی کے تورہ سے پیدا ہوا اس لئے حضور علیہ اسلا ووائسام کا نام یاک" ابوالارواح" ہے' امام اہل سنت فرماتے ہیں۔

ان کی نبوت ان کی الوت ہے سب کو عام ام البشر عروس اشیں کے پسر کی ہے

لینی حضرت آدم طیہ اللام اگر چہ صورت میں حضور علیہ اللام کے باپ تیں' گر حقیقت میں وہ کھی حضور علیہ اللام کے میٹے ہیں تو ام البشر حضرت حوا حضور علیہ اللام کے پسر کی عروس ہیں۔

# محضور کی یاد میں او البشر کی صدا:

حضرت أوم عليه السلام جب حضور على كوياد كرت تويول كتة:

يا ابني صورةً وابي معنيّ

ترجمہ: اے ظاہر میں میرے میٹے اور حقیقت میں میرے باپ میں فاہر میں میرے باپ میں فاہر میں میرے مخل فاہر میں میرے مخل اس گل کی یاد میں سے صدا الله البشر کی ہے

(حالائق بخشش) ا

### دوسرافا ئده:

### حضور عليه الملام كے جسد انور كاساب نہيں:

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے جسد انور واطهر کاسامیہ نہیں 'کیونکہ حدیث مرقومہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ نور ہیں اور نور کا سابہ نہیں ہوتا۔

> جسمت المداشت ساب والحق چين سرو ديرا كه يوه جو هر پاكت دور حق

(هارف جامي)

تو ہے ساہے؛ تور کا ہر عقبو کلڑا انور کا ساہے کا ساہے نہ ہوتا ہے نہ سابے قور کا (اعنی:حضرت)

### تبيرا فائده

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر جو گیا کہ اللہ تعالی نے نی کریم ﷺ کواس نور سے پیدا فرمایا جو میں ذات اللی ہے اس لئے کہ صدیث میں "مین نور ہ" فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کہ اسم فات ہے اور" نبور نبید ک "میں اضافت ہیا تیے ہے اور افظ "نور" سے حضور عیہ اللام کی ذات مراد ہے۔

لنزاحدیث شریف کابیہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے نی ﷺ کو اس نور سے پیدا فرمایا جو عین ذات المی ہے۔

#### علامہ زر قانی رمراللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

(من نوره)ای من نور هو ذاته (زرقان باداول)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کواس نور سے پیدافر مایا جو عین ذات اللی ہے۔ شخ محقق مولانا عبد الحق محدث وہلوی رمہ نشرتانی فرماتے ہیں:

انبیاء مِخلوق انداز اسماء ذاتیه و اولیاء از اسماء صفائیه و بقیه کائنات از صفات فعلیه و سیدرسل مخلوق است از ذات حق و ظهور حق دروح بالذات است (منزچشون مدور)

ترجمہ: انبیاء اللہ تعالیٰ کے اساء ذاتیہ سے پیدا ہوئے اور او لیاء اساء صفاحیہ سے اور بہتے کا نتات متن سے پیدا ہوئے دات متن سے پیدا ہوئے اور علیہ ذات متن سے پیدا ہوئے اور ظہور متن آپ بیس بالذات ہے۔

البنتہ عین ذات اللی سے پیدا ہوئے کے یہ معنی نمیں کہ معاذ اللہ ذات اللی رسول ﷺ کے لئے مادہ ہے' یا نعوذ ہائلہ رسول اللہ ﷺ کا نور اللہ تعالیٰ کا کوئی فکڑ ایا جزء ہے' اللہ تعالیٰ حصے فکڑ ہے کے میں حلول فرمائے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ما ننا کفر ہے۔ حضور علیہ انسلام یا کمی مخلوق کو جزء یا عین ذات اللیٰ ما ننا کفر ہے۔ یہ درب العزب جل وعلیا نہ اس کے رسول یہ کیفیت متشاریات سے ہے۔ نہ درب العزب جل وعلیا نہ اس کے رسول

یہ کیفیت متشاہمات سے ہے۔ ندر ب العزت بھی وعلانہ اس کے رسول اکرم تھے نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نورے نور مطهر سیدانور تھے کو کیے بنایا؟ ندیے بتائے ہمیں خود اس کی پوری حقیقت معلوم ہو سکتی ہے اور کی معنی متشاہمات ہیں۔

#### ٢ - جديث ميسره :

عن ميسرة الضبى قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والحسد (مواب عديه جاود والوسياني ضيه) ترجمہ: حضرت میسرہ رض اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے حضور عیداللہ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ ! آپ کو نیوت کب ملی ؟ حضور عیداللہ نے فرمایا۔ اکھی آدم میداللہ کے جسم میں جائن شیس ڈالی گئی تھی۔

### ٣ \_حديث عرباض بن ساربيه سلميٌّ

عن العرباض بن سارية عن النبي عنى النبي قال اني عند الله لخاتم النبيين و ان آدم لمنجدل في طينه (موهد انديه حداول)

ترجمہ: حضرت عرباض من سارید دخواند عضا سے روابیت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ بیٹک میں اللہ تعالیٰ کے نزد کیک حاتمہ النبیین ہو چکا تھا اور آوم ملیہ اللام کا انھی پتلا بھی نہیں ما تھا۔

### فابكره

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تے عالم ارواح میں حضور اگرم ﷺ کو منصب ختم نبوت پر فائز فرمادیا تھا۔ البتہ اس کا ظہور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوا۔

### ٣٠ حديث الايراية :

عن ابني هويره انهم قالوا يا رسول الله مثى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والحسد (ترمني مواهب الدنيه عند اول)

ترجمہ: حضرت أبوج مره رض الله عند بدوايت ہے كه صحله كرام في حضور عليه اللام سے حضور عليه اللام سے دريافت كياكه يار سول الله عليائية آپ كو نبوت كب على ؟ حضور عليه اللام في فرمايا كه ا

#### ٥ ـ حديث عمر بن خطاب :

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال يا رسول الله متى جعلت إنبيا قال وادم بين الروح والجسد (زرداني حلداول)

ترجمہ: حضرت عمر من الخطاب رض اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ علقہ آپ کب نیائے؟ حضور رسول اللہ علقہ آپ کب نیائے؟ حضور عبد الله من نیائے کے در میان تنھے۔ عبد الله مائٹی روح اور جسم کے در میان تنھے۔

مر قومہ بالا احادیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ میں اس وقت کھی تی تھا جب حضرت آدم علیہ اللہ علی تقابل کا بیہ معنی میں جان کھی نہیں ڈالی گئی تھی توان کا بیہ معنی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب نبی تھے۔اس میں حضور علیہ اللہ می کیا خصوصیت ہے ؟

بایحد معنی به بین که تخطیق آوم سے پہلے میں بالفعل غارج میں مرتبہ نبوت پر فائز تھا۔

### عَجْعُ مُحْقَقٌ "مدارج النبوت" مين فرماتے بين :

روح آنحضرت بینی دران عالم سربی ارواح انبیاء و مفیض علوم الهیه بود بر ایشان چنانکه در نشأة دنیا مبعوث و سرسل بود دارن عالم بود بر سائر بنی آدم پس وی شیخ نبی سرسل بود دارن عالم بالفعل درخارج نه درعلم الهی فقط تواند که اشارت نحن السابقون الاخرون باین معنی باشد (مدرج البوت جددوم)

ترجمہ: آتخضرت ﷺ کی روح اس عالم میں انبیاء کی ارواح کے لیئے مرنی اور ان پر علوم الہیہ فیضان فرماتی تھی اور آپ ان کی جانب اس طرح رسول: تھے جیسے و تیا میں تمام ہنی آدم کے لئے ' کیس حضور علیہ السلام اس عالم میں بالفعل خارج میں نبی مرسل تھ' نہ صرف علم اللی میں' ہو سکتا ہے کہ "نصف اللہ اللہ میں ' ہو سکتا ہے کہ "نصف السابقون الاولون"اسی کی طرف اشارہ ہو۔

۳ قال منظم اول ماخلق الله نوري و من نوري خلق كل شيء

(مطالع المسرات)

ترجمہ ؛ حضور عبداللام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے اول میر انور پیدا فرمایا اور ہرشیء میرے نورسے ہائی۔

حضور طبیدالملام کے نور کی حضرت جرائیل نے بہتر ہزار مر تبہ زیارت کی ہے

عن ابي هريرة رضي الله تعالى سأل انه عليه السلام حبرتيل عليه السلام فقال يا حبرئيل كم عمرك من السنين قال يه رسول الله نست اعلم غيران في الحجاب الرابع تحما يطلع في كل سبعين الف سنة مرة رايته اثنين و سعبين الف مرة فقال عليه السلام يا حبرينل وعزة وبي انا ذالك الكوكب.

( روح ، نبان جاد سوم ، انسان العيون علم او ل )

ترجمہ: حضرت ابو هريره رض الله عند سے روايت ہے كہ حضور عليہ إلىك م في حضرت جبرائيل عليہ الله م سے بوجھا۔ آپ كی عمر كتنے سال ہے ؟ عرض كيا۔ يار سول اللہ علق اس كے سوايس كچھ شيس جانتا كہ چو تھے تجاب بيس جر ستر ہزار سال كے بعد اكم ستاره طلوع ہو تا تھا جے بيس نے بيتر ہزار مرتب ديكھا ہے۔ حضور عليہ الله سے فرمايا۔ اے جبرائيل! ميرے رب كی عزت و جلال كی قتم وہ ستارہ بيس ہول۔

آیات النبیہ واعادیث نبویہ کی روشنی میں رسول اللہ عظیمی کی خلقت مبارکہ کا میان انتائی اختصار کے ساتھ مدیہ ناظرین ہوا۔ اس کے بعد حضور علیہ اللام کی ولادت باسعادت کاذکر کیاجا تاہے۔

#### ولادت محمر ي عليقة

حضور علیداللام کے آباؤواممات الی آدم وحواعلیهما السلام کے زناء و فحاشی سے پاک ہونے کے اس باب سے پاک ہونے پر اجماع است ہے اور کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ اس باب میں وار دجو فی ہیں۔

ال عن على بن ابي طالب رضى الله تعالىٰ عنه ان النبي ﷺ قال خرجت من نكاح و لم اخرج من سفاح من لدن آدم اليٰ ان ولدني ابي وامي ولم يصبئي من نكاح اهل الجاهلية شيء \_

(روده الطبراني ومواهدي الكشيم)

ترجمہ: حضرت علی رض الفرعة سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللام نے ارشاد فرمایا۔ میں نکاح سے پیدا ہو اہول۔ آدم علیہ اللام سے لے کر میرے واللہ مین ماجد مین تک کسی نے بے حیائی وفحاشی نہیں کی اور جا ہلیت کی فحاش نے جھے مس نہیں کیا۔

 عن أبن عباس أنه قال لم يلتق أبواى قط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الإصلاب الطيبه إلى الارحام الطاهرة (الدين) (مومدالس)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رض اللہ تعالی عضامے روایت ہے حضور طید اللام فی الله کے ارشاد فرمایا۔ میرے آباء میں سے کمی نے فحاشی کا ار تکاب خمیں کیا۔ ہمیشہ اللہ تعالی نے مجھے پاک بشتوں سے پاکیزہ رحمول کی طرف منتقل فرمایا۔

٣- وقال النبي ﷺ خرجت من نكاح غير سفاح \_

(زرقائي حلده وال)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا 'میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ بے حیاتی سے شیں پیدا ہوا۔ عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال قال رسول الله ﷺ ما
 ولدنى من سفاح الجاهلية شيء ما ولدنى الا نكاح الاسلام ـ

(روادا ئېيھقى)

ترجمہ: حصرت عبد اللہ من عباس رض اللہ عنا ہے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ منا ہے مئں تہیں کیا۔ حضور علیہ اللہ منے مئں تہیں کیا۔ بیس نکاح سے پیدا ہوا ہول۔

هـ اخرَج ابن سعد وابن عساكر عن عائشه قالت قال رسول الله ﷺ خرجت من نكاح غير سفاح («رمناور داد-ور»)

ترجمہ: انن سعد اور ان عسائر حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ معاسے روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس المؤمنین رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہول۔ بدکاری سے شیس پیدا ہوا۔

ترجمہ: بیہ تقی اور ان عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی ہے۔ حضرت انس کتے ہیں: کہ حضور ﷺ نے خطبہ دیا کی ارشاد فرمایا:

میں محدین عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد متاف بن قصی بن

کلاب مّن مّر و ممّن کعب من لو تی من بٹالب من فهر من مالک من الدخصو من کثانہ مُن حرّیمہ من مدر کہ من البیاس من مصر من مزار ہوں۔

اور لوگول کے جب تھی دوگروہ ہوئے تواللہ تعالیٰ نے مجھے استھے گروہ میں کیا۔ پس مجھے دورِ جاہلیت کی کوئی فحاشی نہیں کینچی اور میں تکارے سے پیدا ہوا ہوں اور بد کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ حضر تآدم سے لے کر میرے والدین تک ( یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہواکر تی تھی میرے آباء وا مہات اس سے منز در ہے ) پس میں ذاتی طور پر تھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں کھی سب سے اچھا ہوں۔

عن ابن عباس قال رسول الله منته لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطبية الطاهرة مهذبالا ينشعب شعبتان الاكنت في عيرهما

(دلائل النبوة)

نتر جمہ : حضر ت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عضما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

'' که جمیشه الله تعالی جھے پاک' ستھری پشتوں میں نقل فرما تار ہا'صاف' ستھرا' 'آراستہ' جب دو شاخیں پیدا ہو کیں میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔''

# ﴿ حضور کے والدین ماجدین کا ایمان ﴾

متاخرین جمهور ایل سنت کا مسلک میہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین سے لئے کر حضرت آدم و حواظیماناللام تک کل آباء و امہات مومن و موحد ہیں اور کسی کا کفروشرک قطعاً ثامت نہیں۔

### حضور کے آیاء و اجداد کے ایمان پر دلا کل :

و تقلبك في الساحدين \_

اور وہ عزت مہر والا مو مثین کی اصلاب و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرما تاہے۔

تر جمان القرآن سيدنا حضرت عبدالله بن عباس رخى الله عنه أية كريمه كى تغيير بين ارشاد فرماتے ہيں : تغيير بين ارشاد فرماتے ہيں :

تقلبه في الظهور حتى اخرحه نبياً

(الحاوي للفتاري حلد درم)

تر جمہ : عزت والا مهربان مو منین کی اصلاب وارحام بیں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرما تاہے۔ یہاں تک کہ آپ کو نبی پیدا فرمایا۔

اس آیة کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ اللام کے تمام آباء وا مهات حضرت آدم علیہ اللام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔ فلله الحصد

٢- ارشاد باري تعالى ب

انما المشركون نحس

رْجمہ: تمام کا فر تونایاک ہی ہیں۔

اس آیة کریمہ میں اللہ تعالی نے تمام کا فروں کو ناپاک فرمایا ہے۔لہذا کو ٹی کا فر پاک و طیب خمیں ہو سکتا۔ ورنہ کذب باری لازم آئے گا' اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ اللام نے اپنے تمام آباء وامہات کو پاک 'طیب فرمایا۔

قرآن كريم كے صرح ارشاد سے ظاہر ہے كه كوئى كافرياك سين الهذا

ضروری ہے کہ حضور علیہ اللہ کے تمام آباء کر ام وا مهات طاہر ات موہ من اہل تو حید ہول۔ تواس آبیۃ مبار کہ ہے تھی حضور علیہ اللهم کے تمام اصول 'آباء و اجداد کا ایمان ٹامت ہوا۔

وہ احادیث ملاحظہ ہول جن میں نبی کریم ﷺ نے اپنے آباء کر ام کے طیب و طاہر ہونے کاؤ کر فرمایا ہے۔

ا بسيدعا لم ﷺ فرماتے ہيں:

لم يزل الله بنقلني من الاصلاب الكريمة والا رحام الطاهة حتى العرجتي من بين ابوى

ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے کرم والی پشتول اور طہارت والے شکھوں میں افتا فرما تارہا۔ یہنال تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدافر مایا۔

لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبة الطاهرة مهلها لا ينشعب شعبتان الاكنت في خيرهما

ترجمه: ہمیشه اللہ تعالیٰ مجھے پاک ستھری پیٹنوں میں نقل فرما تار ہا' صاف آر استہ' جب دوشا خیں پیدا ہو کیں میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔

لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين اليّ ارحام الطاهرات

(رژاه ابو نعيم في دلائل (تبوة)

تر جمہ : میں ہمیشہ پاک مر د ول کی پشتول سے پاک عور توں کے بیٹوں میں منتقل ہو تار ہا۔

قال خل شانه و الله العزة و لرسوله و للموء منين
 و لكن المنافقين لايعلمون الله

### ترجمہ : عزت تو اللہ و رسول اور مسلمانوں ہی کے لیئے ہے گر منافقوں کو علم شیں۔

اس آنیة شریفه میں اللہ جل جلالہ نے عزت و کرامت کو ایمان والوں میں منحصر فرماویا ہے اور کا فرکتنا ہی قوم دارو مالد ار ہواسے ذکیل ولئیم تھسر ایا۔ کسی عزت و کرامت والے کے لیئے ذکیل ولئیم کی اولا و ہو ناباعث مدح نہیں ہو سکتا۔

احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ اللام نے اپنے فضائل کے علات اور مقام رجز ویدح میں متعد دبار اپنے آبائے کر ام وا مہات کرائم کا ذکر فرمایا۔ لیذ اضر وری ہے کہ حضور ملیہ اللام کے آباء وامہات مومن ومسلم ہول۔

وہ احادیث ملاحظہ ہوں جن میں سیدعاکم ﷺ نے مقام مدح ورجز میں اپنے آلباء کرام وامهات کرائم کاذ کر فرمایا :

ا۔ غزوہ حنین کے دن جب مشیت الہیہ ہے تھوڑی دیرے لیئے کفار کو غلبہ ہوا۔ چند صحابہ رکاب اقد س میں باقی رہے۔ اللہ غالب کے رسول غالب پر شان جلال طاری تھی اور فرمارہے تھے:

اقا التبيي لاكذب انا ابن عبدالمطلب (بحاري مسلم نساتي)

ترجمہ: میں اللہ کانبی ہوں جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب کابیٹا ہوں۔
حضور طیہ اللہ علیہ قصد قرمار ہے تھے کہ نتما ہزاروں کے جمع پر جملہ فرمائیں '
حضر ت عباس من عبد المطلب اور حضر ت الا سفیان من حارث رضی اللہ مفم بقلہ شریفہ کی لگام مضبوطی ہے کھینچ ہوئے ہیں کہ آگے نہ بڑھ جائے اور حضور ملیہ الله م فرمار ہے تھے :

انا النبي لاكذب انا ابن عبدالمطلب ً

ترجمہ: بیں اللہ کا سچانی ہوں۔ میں عبد المطلب کا پھول ہوں۔ جب کفار نہایت قریب آگئے بغلہ شریفہ سے نزول اجلال فرمایا۔ اس وفت بھی یکی فرمارے بچھے۔

انا النبي لاكذب انا ابن عبدالمطلبالهم انصر نصرك

(رواه این ایی شیبه)

ترجمہ: میں سچانی ہوں عبدالمطلب کا بیٹا الی اپنی مد د نازل فرہا۔ پھر ایک مشت خاک د ست اقد س میں لے کر کا فروں کی طرف

سی کی اور فرمایا' ''شاهت الوجوه'' مجرد گئے چرے۔

وہ مشت خاک ہزاروں کا فروں میں سے ہر ایک کی آنکھ میں پیٹی 'سب کے منہ پھر گئے۔ ان میں سے جو مشرف بہ اسلام ہوئے وہ فرماتے ہیں۔ جس وقت حضور اقد س ﷺ نظر آیا کہ آسان حضور اقد س ﷺ نظر آیا کہ آسان سے زمین تک تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی ہے اور اس سے پہاڑ ہم پر لٹکا دیے گئے ہیں اور سوائے بھا گئے کے ہمارے لیئے کوئی چارہ نہ رہا۔

۲- ای غزوه کے رجز میں ارشاد فرمایا:

انا ابن العواتك من بني سليم

ترجمه : میں بنی سلیم کان بیبیو ف کابیا ہوں جن کانام عا تکہ ہے۔

۳- ایک حدیث شریف میں ہے۔ بعض غزوات میں ارشاد فرمایا:

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتك (رود ابن عبد). ترجمه: على في مول - جموت مين عير المطلب كابيا مول عبد المطلب كابيا مول على النام عا تكه ب

علامه مناوی صاحب نتیم و امام مجد و الدین فیروز آبادی صاحب قاموس

وغير هاتے بيان كياہے كه .....

حضور طیداللام کی بجدات میں نو عور تول کا نام عائکہ ہے ، اور بعض نے کہا ہے کہ بارہ عور تیں عائکہ ہدنی سلیم سے اور دو کہ بارہ عور تین علیات یعنی قبیلہ دنی سلیم سے اور دو قرشیات اور دو عدوانیات اور ایک ایک کنامیہ ، اسدید، بذلید، قطامیہ قضاعیہ ۔

سم۔ ارشاد باری تعالی ہے:

\_4

اته ليس من اهلك انه عمل غير صالح

ترجمہ: اے نوح وہ تیرے گھر والول میں شین بے شک اس کے کام اچھے شیں۔

اس آمیة کریمہ میں احکم المحاکمین نے مسلم و مو من سے کافر کا نسب منقطع فرمادیا، اس لیئے ایک کار کہ دوسر اشیں یا تااور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیداللام نے ارشاو فرمایا:

. نحن بنو النضر بن كنانة لا ننتفي عن ابينا

ودين هاجه ابو هاو الطياسي

ترجمہ: ہم نظر بن کنانہ کے میٹے ہیں ' ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔

جب کفارے بحکم احکم المحاکمین نسب منقطع ہو پھر معاذ اللہ جدانہ کرنے کا کیا محل ؟ بچزاس کے کہ آباء کرام مومن ہوں۔

الله اعلم حيث يجعل رسالته

ترجمه: الله خوب جانتا جمال رکھے اپنی پینمبری

آیة کریمه شاہد که رب العالمین معززو محترم مقام وضع رسالت کے لئے استخاب فرمات ہے گئے استخاب فرماتا ہے ، اس لئے رذیل قو مول میں رسالت ندر کھی۔ پھر کفر وشرک ہرشی سے رذیل و حقیر اور کفار محل غضب و لعنت 'لہذا یہ نور رسالت کے ود بعت کا محل جسے رضاء ورحمت درکار نہیں ہو سکتے۔ (شول الاسلام)

۲۔ کا فرومشر ک باپ دادوں کے انتساب پر فخر حرام ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں:

من انتسب الى تسعة اباء كفار يريد بهم عزاو كرامة كان عائنرهم في النار

(رواه احجلم)

ترجمہ : جو شخص عزت و کر امت چاہتے کو ایتی تو پشت کا فر کا ذکر کرے کہ میں قلال بن فلال بن فلال کامیٹا ہوں ان کا و سوال جتنم میں بیہ شخص ہو گا۔

اور احادیث کثیرہ صحیحہ ہے ثابت کہ حضورﷺ نے اپنے فضائل کے بیان میں بار ہاا ہے اباء وامهات کاؤکر فرمایا:

حضور انور ﷺ فرماتے ہیں:

انا النبي لاكذب انا ابن عبدالمطلب

ترجمه: میں سچانبی ہوں، میں عیدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

نی ارتکاب محرمات سے معصوم کہذالا محالہ مانتا پڑے گا کہ آپ کے اصول آباء کرام وامهات کرائم مومن وموحد ہیں۔فللہ المحمد

ک انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوئی بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كتانه بن حزيمه بن مدر كه بن الباس بن نزار بن معد بن عدنان ما افترق الناس فرقتين الاجعلني الله في خير هما فاخرجت من بين ابوى فلم بصبني شيء من

عهد الحاهلية و خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهبت الى ابي وامي فانا خير كم نفسا و خيركم ايا

(اليهني شعول الإسلام)

ترجمہ: میں ہول محرین عبد اللہ بن المطلب بن ہاشم ایوں ہی اکیس پشت تک نسب مبارک ہیان کر کے فرمایا۔ بھی لوگ دوگروہ نہ ہوئے گریہ کہ اللہ تعالی فی بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے مال باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کو فی بات مجھ تک نہ پیٹی اور میں خاص نکاح سے پیدا ہوا۔ حضر سے آوم علیہ اللام سے لے کر اپنے والدین تک تو میری ذات کر یم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔

اس حدیث شریف میں '' شیء'' کرہ تحت النفی ہونے کی وجہ سے عمد جا ہلیت کی ہر بر ان میں کفر و جا ہلیت کی ہر بر ان کی نسب اقدیں سے نفی فرمان گئی ہے اور ہر بر ان میں کفر و شرک بھی داخل' ٹہذا اس کی بھی نسب اقدیں سے نفی ہوئی اور حضور علیہ السلام کے جمیج اصول کامو من و موحد ہونا ثابت ہوا۔ فللہ المحمد



## حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے زندہ ہونے کے بعد ایمان لانے میں حکمت

ان نہ کورہ ولا کل سے روزروش کی طرح ظاہر ہو گیا کہ حضور عیہ السلام کے جمیج آباء وامهات حضر ت آدم علیہ السلام سے لے کر حضر ت عبد اللہ وآمنہ رش اللہ عنما تک جمیج مومن و موحد ہیں کہذاوہ جو حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ حجۃ اللوداع کے موقع پر والد بین کر بیس کو اللہ رب العزت نے حضور عیہ السلام کی تکریم کے لئے زیدہ فر مایا اور زیدہ ہونے کے بعد وہ آپ پر ایمان لائے تو یہ ایمان لائے مور علیہ اللام یر ایمان لائے نہ تھا کہ وہ کفر پر مرے سے بلعہ صرف اس لئے کہ حضور علیہ اللام پر ایمان لائمی اور صحابیت کی فضیلت سے مشرف ہوجا کیں۔

حضرت آمنہ رض اللہ مناتے اپنے ائن کریم علیہ اضل الصلاۃ والسلم کو و نیا ہے۔ انتقال کے وفت جو وصیت فرمائی وہ کھی اس امر کی روشن ولیل ہے کہ آپ تو حید پر ہوئے کے ساتھ ملت ایر اجھی پر بھی کامل ایمان رکھتی تھیں۔

۔ اس وصیت مبارکہ کی راویہ ہیں صدعاعہ بنت اہی رہم کی والدہ۔وہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رض اللہ عنها کے انتقال کے وقت میں حاضر تھی۔ محمہ ﷺ اس وقت کم من تھے 'عمر شریف پانچ سال کے قریب تھی' حضرت آمنہ رض اللہ عضا کے سربائے این کریم کی طرف ویکھا' پیر کما:

يا ابن الذي من حومة الحمام فودي غداة الضرب بالسهام والاصح ماايصرت في المنام تبعث في الحل و في الحرام

بارك فيك من أ غلام نجابعون الملك المنعام بمائة من الابل السوام فانت معبوث الى الاسلام دين ابيك البر ابراهام ان لاتو اليها مع القوام

تبعث في التحقيق و السلام فالله انهاك عن الاصنام

ودلائل البوت. الحاوي للفناوي حلند وم شعول الاسلام)

ترجمہ: ای ستھرے لڑے اللہ تجھ میں یہ کت رکھے الے بینے ان کے جنہوں نے موت کے گھیرے سے نجات پائی ایڈے انعام والے باد شاہ اللہ عزوجل کی مدد سے 'جس صبح قرعہ وَ اللا گیا' سوملند اونٹ ان کے فدیہ میں قربان کیئے گئے 'اگر صبح ہوا وہ جو میں نے خواب دیکھا ہے' تو تُو سارے جمال کی طرف تیفیر بنایا جائے گا'اس اسلام کے ساتھ مبعوث کیا جائے گاجو تیرے نیکو کارباپ ایر اہیم کا دین ہے۔ میں اللہ کی فتم دے کر تجھے بقوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔

نر کور واشعار کے بعد فرمایا:

کل حی میت و کل جدید بال و کل کبیر یفنی و انا میتة فذکری باق و قد ترکت حیراً و ولدت طهراثم ماتت (انحاوی للنتاوی عددوی)

ترجمہ: ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے اور کوئی کیسا بھا ہوا ہوا لیک ون فنا ہونا ہے۔ ہیں مرتی ہوں اور میر اؤ کر خیر ہمیشدر ہے گا۔ ہیں کیسی خیر عظیم چھوڑ چلی ہوں اور کیسایا کیزہ مجھ ہے پیدا ہوا۔ یہ کمااور انتقال فرمایا:

سبحان المله ان کی په فراست ایمانی اور پیش گو کی نور انی کس قدر سبخی پر صد افت ہے ،''که بیس انقال کرتی ہوں اور میر اذ کر خیر جمیشہ ہاتی رہے گا''

عرب و مجم میں یو می بردی شاہر او یاں اور ہر اروں تاج والیاں خاک میں چکی گئیں جن کا نام تک کو تی نہیں جانتا گر اس پاک طیبہ خاتون کے 3 کر خیر ہے مشارق و مغارب ارض میں محافل و مجالس انس اور قدس سے زمین وآسان گو بج رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ گو شجتے رہیں گے ۔

#### عبرتناك واقعه:

ایک عالم حضور علیہ داری کے والدین ماجدین رضی اللہ عظما کے ایمان میں رات کھر مشکر رہے۔ اس فکر میں چراغ پر جھک گئے اور بدن جل گیا۔ صبح ایک فوجی آیا اور کما کہ آپ کی میبرے ہاں وعوت ہے۔ وہ عالم جب اس فوجی کے گھر روانہ ہوئے تور استہ میں ایک سبزی فروش ملے 'وکان کے آئے باٹ ترازو لئے میبرے۔ سبزی فروش ملے 'وکان کے آئے باٹ ترازو لئے میبرے۔

ا نہوں نے اُٹھ کر اس عالم کے گھوڑے کی لگام پکڑلی اور پیے اشعار پڑھے:

امنت ان ابا النبى وأمه احيا هما القدير البارى

حتى لقد شهدا له برسالة صدق فبذالك كرامة المختار

وبه الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقه عار

ترجمہ: میں ایمان لایا کہ رسول اللہ ﷺ کے مال باپ کو اس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جل جلالہ نے زندہ فرمایا 'یمال تک کہ ان دونوں نے حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دی۔ اے شخص اس کی تصدیق کر کہ بیہ مصطفیٰ ﷺ کے اجزاز کی رسالت کی گواہی دی۔ اے شخص اس کی تصدیق کر کہ بیہ مصطفیٰ ﷺ کے اجزاز سے واسطے ہے اور اس باب میں حدیث وار و جوئی جو اسے ضعیف کھے وہ خوو ضعیف ہے وہ خوو ضعیف ہے اور علم حقیقت ہے خالی ہے۔

یہ اشعار سنا کر اس عالم سے قرمایا۔ اے شخ ! انہیں لے اور نہ رات کو جاگ اور نہ اپنی جان کو فکر میں ڈال کہ تجھے چراغ جلا دے اور جماں جارہاہے وہاں نہ جانا کہ لقمہ حرام کھاتے میں نہ آئے۔ ان کے اس فرمائے سے وہ عالم بے خووج و کررہ گئے ' کھر اشیں تلاش کیا۔ کوئی پیتہ نہ پایااور دو کان داروں سے پوچھا۔ سب بازار دالے کہتے گئے یہاں تو کوئی خض پیٹھتا ہی شیں۔وہ عالم اس ربانی ہادی غیب کی ہدایت سن کر اپنے مکان پروائیس آگئے اور فوجی کے یہال تشریف نہ لے گئے۔ (شول الاسلام دلمحلائ)

اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط اور لحاظ اوب ضروری ہے 'کمیں ایسانہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے ایڈ اکاباعث ہے 'جس کا نتیجہ جنم کی آگ ہو سکتی ہے۔

علامه الن عايدين "رد المنعقار" بين الرقام فرماتے بين:

لا يتبغى ذكر هذه المسئلة الامع مزيد الادب وليست من المسائل التي يضر حهلها اويسئل عنها في القبر اوفي الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها الابخير اولي و اسلم الم

ترجمہ: اشتائی اوب کے بغیر اس مسئلہ کا ذکر مناسب شیں 'یہ ان مسائل سے شیں جن میں جمالت مصر ہے یا قبر یا حشر میں ان سے سوال ہوگا۔ پس اول واسلم یمی ہے۔ بجن میں جن کیام خیر کے زبان کو اس سے روکا جائے۔

علامه شهاب الدين البيد محمود الالوكي فرماتے بين:

اثا اخشى الكفر على من يقول فيهما رضى الله تعالى عنهما يضد ذلك (روح العاني حر ١٩)

ترجمہ: اور مجھے خوف ہے اس کے گفر کا جو حضور ملیہ اللام کے والدین کر پھین رضالۂ تفالی مھاکے گفر کا قول کر تاہے۔

### فقہ اکبر کی نبیت امام اعظم کی طرف محل نظر ہے :

رہا یہ امر کہ فقہ اکبر میں جو امام اعظم رمہ اللہ تعانی کا قول ہے : مانا علی الکفر بیتنی حضور علیہ السلام کے والدین کر نیمین کی کفریر موت واقع ہو گی۔ اس کا کیا محمل ہے؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ محققین علاء کے نز دیک فقہ آگبر امام اعظم رضاللہ عنہ کی کتاب ہی نہیں۔

فعو المتكلمين مولاناعيد العزيز يرباروي فرماتے بيں:

إن نسبة الرسالة اليه محل نظر

فقہ آگبر کو اہام اعظم کی کتاب کہنا محل تظرہے:

جب فقد اکبر آپ کی کتاب ہی نہیں تو اس قول مر دود کی نسبت بھی آپ کی جانب در ست نہیں۔

علی سبیل الفو ص اگر فقہ اکبرآپ کی کتاب ہو تو بیمال حذف مضاف ہے' اس لیئے کہ عربی زبان میں مضاف اکثر مقدر ہو تا ہے۔

علامه پر ہاروی فرماتے ہیں:

تقدیر المضاف شائع حتی جاء فی القرآن زهاء الف (نیرس شرح شرح مثان) ترجمه : تقدیر مضاف عرفی زبان میں عام ہے ' یمال تک که قرآن مجید میں تقریباً ہر ارمقام پر مضاف مقد رہے۔

تواب عبارت ماتا علی الكفر ای ماتا علی زمن الكفريا ماتا علی علی عبارت ماتا علی علی عبارت ماتا علی عبد الكفر كی تاویل بین موگی - بینی موت حضور كی نبوت اور اسلام كے ظبور سے مبلے اس زمانے بین موكی جو كفر و جالمیت كا زمانہ تھا - بیہ تهیں كه معاذ الله وه حالت كفر بین مرتے ہول -

فاكده :

مولانا علی قاری نے حضور عبد اللام کے والدین ماحدین کے کفر پر بہت زوید دیا ہے۔ این حجر کمی' نے جو مولانا علی قاری کے استاذ ہیں' خواب میں ویکھا کہ علی قاری مکان کی چھت ہے گرے ہیں اور ان کا پؤؤں ٹوٹ گیا ہے۔ اور غائجی آواز سنائی دی کہ .....

ھذا ہوزاء اھانة واللدی رسول الله ﷺ انبرس مروح مناطبہ ترجمہ: میہ رسول اللہﷺ کے والدین کریمین کی ابائٹ کی جزاء ہے۔ پھر ایسا ہی جو اکہ میداری میں علی قاری مکان سے گرے اور ان کا باؤل ٹوٹ مما۔

لیکن اس مسئلہ کے سواباقی تمام مسائل میں وہ خوش عقیدہ ہتے 'اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق مخشی اور اس قول شنج سے توبہ کر کے و نیا ہے ا رخصت ہوئے' جیساکہ حاشیہ نہر اس ص۲۶۵ پر ہے :

نقل تو بنه عن ذلك في القول المستحسن

﴿ أَكَامِدُ اللَّهُ وَمِنْ كَ ارشادات ﴾

#### ا \_لام ان حجر على :

وافضل القوى لقواء ام القوى" على ارشاو قرماتے إن

ان ابناء النبي على غير الانبياء و امهاته الى ادم و حواء ليس فيهم كافر الايقال في حقه انه مختار ولاكريم ولا ظاهر بل نحس و قد صرحت الاحاديث بانهم مختار ون وان الآباء كرام والامهات ظاهرات و ابضا قال الله تعالى و تقلبك في الساحدين على احد التقاسير فيه ان المراد انتقل نوره من ساحد الى ساحد و حينئذ فهذ اصريح في ان ابوى النبي على من اهل الحنة و هذا هوالحق

ترجمه : أني كريم على ك سلسله نسب شريف بين جين انبياء عليم العلقة والعلم بين

وہ تو انبیاء بی جیں۔ ان کے سواحضور طیہ افلام کے جس قدر آباء و امہات ادم و حواء علیہ السلام اللہ عیں ان میں کوئی کا فرنہ تھا۔ اس لئے کہ کا فرکو پہندیدہ یا کر ہم یاپاک نہیں کہا جا مکن اور حضور ﷺ کے اباء و امہات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فرمائی کہ وہ سب پہندیدہ بارگاہ اللی جیں۔ آباء سب کرام ماکیں سب یا کیڑہ۔

اور آیت کریمہ '' و تقلبات فی الساجدین'' کی بھی ایک تغییر یک ہے کہ نی اگر م ﷺ کا تور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہو تاریخ تواب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمند اور حضرت عبد اللہ رہیں الله عنداللّٰ جنت ہیں۔

### امام فخر الدين رازي كا مسلك :

۲۔ واحتاد الامام الرازی انهما ماتا علی ملۂ ابراهیم علیہ السلام
 ترجمہ: امام رازی کا قول مختاریہ ہے کہ والدین ماجدین دین ایر اجیم علیہ انسلام پر حصے 'اور اسی پر اشمیں موت آئی۔

### امام رازی کا علمی مقام :

ا مام رازی رسراند تعالی کے بلند پایے علمی مقام کو عارف رومی نے ان الفاظ سے میان کیا ہے : میان کیا ہے :

گر باستد لال کار دین بدے فضر رازی راز دار دین بدے بینی اگر نبوت علم سے حاصل ہوتی تو فخر رازی دین کے راز وار اور فنی دتے۔ امام جلائل الدین سیوطی رمه الله تعالی امام ر ازی رحه الله نعاق کی جلالت علمی ذکر کرتے ہوئے ارتام فرمائے ہیں:

ناهيك به امامة و حلالة فانه امام اهل السنة في زمانه و القائم بالرد على فرق المبتدعة في و قته والناصر لمذهب الاشاعرة في عصره وهوالعالم المبعوث على راس المائة السادسة لبحدد لهذه الامة امرد ينها

(الحاوي للفتاوي حلد دوم)

ترجمہ: امام رازی کی امامت اور جلالت علمی کے لئے بھتے ہیں کافی ہے کہ آپ اپنے زیادہ میں اہل سنت کے امام تھے۔ تمام فرق باطلہ کے روّ اور اشاعر ہ کے مذہب کے ناصر ہونے کے مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ ہی وہ عالم ہیں جنہیں تجدید وین کے لئے چھٹی صدی کا مجد دیا کر مبعوث کیا گیا۔

ایسے صنادید امت و مجد دین ملت کا والدین شریفین کے ایمان کا قول فرمانا ضرور اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔

#### ٣ \_ لهام جلال الدين سيو طي كا ارشاد :

الحكم في ايوى النبي بَنْكُمُ انهما نا جبان و ليسافي النار صرح بذلك جمع من العلماء (مسائك الحنفاء في والدي المصطفي)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کے والدین کے متعلق علم یہ ہے کہ وہ ناجی ہیں اور دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

امام جلیل جلال الملة والدین رحه الله تعالی رحمة واحدة نے سید عالم ﷺ کے والدین کر نمین کے اثبات میں رسائل سنہ تصنیف فرمائے ہیں اور ولائل قاہرہ سے حضور ملیہ الله م کے تمام آباء کرام وامهات کرائم کا حضرت عبدالله و حضرت آمند رضی الله مضامے کے کر حضرت آدم علیہ الله مکل ایمان ثامت فرمایا ہے اور منکرین کے شہمات کا خوب قلع فیع فرمایا جواس مسئلہ کی شخصین چاہے الن رسائل کو مطالعہ میں لائے۔

# ر بداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت ک<sup>ی</sup>

آپ بیداری میں چھتر مرتبہ زیارت جمال جمال آراء حضور پر نور سید الا نبیاء ﷺ سے بیر ور ہوئے۔ بالمثافہ حضور اقدینﷺ سے تحقیقات احادیث الا نبیاء ﷺ سے بیر ور ہوئے۔ بالمثافہ حضور اقدین ﷺ سے تحقیقات احادیث کی۔ جو طریقہ محد ثبین پر ضعیف ٹھسر بھی تھیں۔ تھیج فرمائی۔ جس کا بیان عارف کی۔ جو طریقہ محد ثبین پر ضعیف ٹھسر بھی تھیں۔ تھیج فرمائی۔ جس کا بیان عارف ربانی الشریعۃ الکبری میں ابورانی کی میں الن الشریعۃ الکبری میں ابورانی میں ابورانی کی میں الن الشریعۃ الکبری میں ہے۔ ربانی العلامہ عید الوہاب شعر انی قدس مرہ الورانی کی میں الن الشریعۃ الکبری میں ہودوری دیا ہے۔

## ونيس الفقهاء علامه ائن عابدين كاقول!

ان نبينا ومنه قد اكرمه الله تعالى بحياة ابويه حتى امنايه كمافي حديث صححه القرطبي و ابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما (داسما عادسو)

ترجمہ: شخصی اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم ﷺ کی تحمریم فرمانی کہ آپ کے والدین کر بھی تحریم فرمانی کہ آپ کے والدین کر بھی تاکہ کر بھین کو زندہ فرمایا۔ بیمال تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جس کی امام قرطبتی وغیرہ نے تصحیح فرمائی ہے۔

برى المصطفى فى الهند شاه عبد الحق محدث د بلوى كاار شاد

اما مناخرين بس تحقيق اثبات كرده اند اسلام والدين بلكه تمام آباء و اسهات أنحضرت بنا أنا آدم عليه السلام

راشعة اللمعات جلد أول)

ترجہ: مخفق علماء متاخرین نے حضور علیہ اسلام کے والدین کا اسلام ثامت کیا ہے۔ بلتھہ حضور عید انسان کے تمام آباء وامهات کا بیمان حضرت آوم ملیہ الدی تھے۔ الدی

#### ٥ - علامه عيد العزيز برباروي كا ارشاد مبارك :

وروی باسایند ضعیفه ان النبی ﷺ دعاریه فاحیاه و آمنهٔ ام رسولُ الله؛ وامنایه (نبراس شرح شرح عفاند)

ترجمہ: بہت می اسانید ضعیفہ کے ساتھ مروی ہے کہ حضور نبی کرمﷺ کی دعا ہے رب العزت نے آپ کے والدین کو زیرہ فرمایااور آپ پر ایمان لائے۔

خیال رہے کہ حدیث ضعیف جب کثرت اسانیدے مروی ہو تواس کاضعف باقی نہیں رہتا۔ ائمہ حدیث نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

المام جل الدين سيوطي رحدالله تعالى الرقام فرمات بين:

(الحاوي للغناوي بالددوم)

فان الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه

ترجمه : محقیل حدیث ضعیف کثرت اسانیدے قوت پالیتی ہے ۔

#### ٧ \_ علامه زمان سيد پير مهر على شاه صاحب كا قول مبارك:

محققین اہل فقہ وحدیث نے اسلام ابوین شریفین حضرت رسول التقلین ﷺ کو احادیث سے تابت کیا ہے بابحہ جمیع آباء و امہات حضرت سرور کا نئات فخر موجودات ﷺ کا اسلام حضرت آدم ملہ السلام تک پایہ خبوت کو بہنچایا ہے۔

( کآوڻي مهريهه)

### ے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حصر ت عظیم البر کت کا قول مبارگ ا

رب العزة عزو علاسب سے زیادہ معز ذو محترم۔ موضع وضع رسالت کے لئے امتخاب فرما تا ہے۔ لہذا کم قوموں رؤیلوں میں نبوت نہ رکھی۔ پھر کفر و شرک سے زیادہ رؤیل کیا تئیء ہو گی ؟ وہ کیو کر اس قابل کہ اللہ عزوجل نور

| 33                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| س میں ودیعت رکھے۔ کفار محل لعنت و غضب ہیں اور نور رسالت کے                                                                           | رسالت! |
| ل ر ضاور حمت در کار ۔ (هول الاسلام)                                                                                                  |        |
| تمکہ وین رخوان اللہ نعالیٰ علیم اجھین کے علاوہ مسئلہ ایمان والدین کریمینن میں                                                        |        |
| ل اعلام امت ہمارے مقتراء ہیں۔                                                                                                        |        |
| ب<br>امام ابو حفص عمر بن احمد بن شامین جن کی علوم دیبنیه میں تمین سو تصانیف جیں۔از<br>ا                                              |        |
| رام ابو حس مری ایر بی می این من و ابریبیه یک من و حسیب می و حسیب می<br>افحله تغییر ایک بزرار بزیم اور مند حدیث ایک بزار عمن رجزیمی - | 1      |
| الملة عير اين براد برك اور صد عدي المدادي .<br>شخ الحد ثين احمد ان خطيب على المبغد ادى .                                             | 1 .    |
| را الله مين مهر والمام الوالقاسم على من حسن الن عساكر-                                                                               | ۳      |
| امام اجل ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله سهيلي صاحب الروض -                                                                        | ,      |
| حافظ الحديث امام محبِّ الدين طبر كاكه علاء قرمات مين-                                                                                | ۵      |
| بعد امام نو وی ان کامش علم حدیث می <i>س کو</i> فی نه ہوا۔                                                                            |        |
| امام علامه ناصر الدين ابن المنير صاحب شرف المصطفىٰ ﷺ                                                                                 | ч !    |
| امام حافظ الحديث الوالفق محرين محدسيد الناس صاحب عيدون الاشر                                                                         | 4      |
| علامه صلاح صفدي                                                                                                                      | Λ      |
| حافظ مشس الدمين محمد بن ناصر الدين ومشقى                                                                                             | 9      |
| م يخ الاسلام حافظ الشان امام شهاب الدين احمد بن حجر عسقلا تي                                                                         | 1+     |
| ا مام حافظ الحديث الوبتر محمد بن عبد الله اشتبلي ائن العربي ما تكي                                                                   | TH     |
| امام ابد الحسن على بن محدماور دى بهر ك صاحب المصاوى الكبيد                                                                           | 14 6   |
| امام الوعيد الله محد أن خلف شارح صدحيح مسلم                                                                                          | r      |
| امام عبدالله محد تناحمه الابحر قوطبي صاحب تذكره                                                                                      | 100    |
| امام علامة بشرف الدين متاوي                                                                                                          | 10     |
| الم ما فظ شماب الدين احمد ن حجر يتى كى صاحب افضى القوى                                                                               | - 14   |
| میخ توراند مین علی بن البحرّ ار مصر ی                                                                                                | 14     |

| صاحب رماله تحقیل آمال الزاجین فی ان والدی المصطفٰی کے               |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| بفضل الله في الدارين من الناجين                                     |         |
| علامه الوعيد الله محمد بن ابن شريف البحسيني تلمياني شادح شقاشريف    | FA      |
| علامه محقق رسنوی                                                    | 19      |
| امام اجل عارف بالله سيدي عبدالوماب شعر اني صاحب اليواقية. والجواهر  | F+      |
| علا مه احمد بن محمد تن على بن يوسف قاسي                             | F1      |
| صاحب مطالع المسر ات شرح و لا كل الخيرات شريف                        |         |
| خاتمة المعققين علامه محمدن عبرالباتي                                | rr      |
| امام اجل فقید انکمل محدین محد کر در کابنزازی صاحب المناقب           | 44      |
| زين الفقه علامه محقق زين الدين من تجيم مصري صاحب الاشاه و المدخ أشر | 44      |
| سيدشر يف علامه حموي صاحب غمز المعيون والمبصدائير                    | ra      |
| علامه حسين بن محد بن حسن ديار ابحر ي صاحب الخيس في نفس نفيس ﷺ       | 2.1     |
| علامه محقق شِهاب الدين احمد ففاجي مصري صاحب نشيم الرياض             | 74      |
| علامه طَاهِر فَنْتَي صاحب مجمع حارا لا نوار                         | **      |
| علا مد صاحب كثر القوائد                                             | F 9     |
| مولانا بحر العلوم ملك العلماء عبد العلى صاحب                        | \$ ++   |
| علامه سیداحد مصری طحطاوی محثی در مختار                              | +1      |
| علا مه همانی صاحب جیه الله علی العالمین                             | ۳۲      |
| علامه سيد محمود آلو سي صاحب تغيير روح المعاني                       | pr pr   |
| من العلماء الكبار و المحققين الاخيار عليهم رحمة الملك العزيز الغقار | وغير هم |
| "<br>(شعول الاسلام)                                                 |         |
| ہ اعلام امت کی تصریحات سے تمام آباء وامہات اقد س کا مومن ناجی       | يتركور  |
| نس والامس ظاہر ور و مثن ہو گیا۔                                     |         |

### ائنی اعلام است کے متعلق امام سیوطی فرماتے ہیں :

جماعت کشرہ اکا ہر ائمہ و اجلہ حفاظ حدیث جامعان انواع علوم و تا قداں روایات کا کی ند جب ہے کہ والدین کر کیین موحد تا جی ہیں۔ ان اعاظم ائمہ کے متعلق یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا ان اعادیث سے غافل ہے جن سے اس مسئلہ ہیں خلاف پر استد لال کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں بلعہ وہ ضرور ان پر واقف ہوئے اور تہہ تک پنچے اور ان سے وہ لیند بیرہ جو اب دیتے جنہیں کوئی انصاف والار دیتہ کرے گا۔ اور شجات والدین شریفین پر دلائل قاطع قائم فرمائے 'جنے مضبوط جے ہوئے ہما کہ کا اور شجات والدین شریفین پر دلائل قاطع قائم فرمائے 'جنے مضبوط جے ہوئے ہما کہ کسی کے ہلائے نہیل سکیل رائدرج الدید فی الاہاء الشوریدی

چند د لا کل اور فر مووات ائمہ دین مسئلہ ایمان والدین کر پیمین میں ذکر کر دیئے ہیں۔وعاہے کہ اللہ تعالیٰ اخمیں اس عاجز کے حفظ ایمان کا ڈریعہ بیٹا کیں۔

جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ انسام کو پیدا کیا تونور مصطفیٰ ﷺ کو ان کی پشت یا پیشانی میں رکھا اور نور پاک ایسا شدید چک والا تھا کہ حضرت آدم علیہ اللام کی پیشانی سے روشن سورج کی طرح چکتا تھا۔

علامه زر قانی فرماتے ہیں:

صار نور محمد ﷺ يلمع من جبهته كالشمس المنشرقة

(زرقاني حلداراًل)

ترجمہ: حضور علیہ اللهم کا تور آدم علیہ اللهم کی پیشانی سے روشن سورج کی طرح جمکنا تھا۔

کیر نبی کر میم ﷺ کے نور کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ اللام پر تمام اشیاء وجملہ مسمیات پیش فرما کرآپ کوان کے اساء و صفات واقعال وخواص و اصول علوم و صفاعات سب کاعلم بطریق الهام عطا فرمایا۔

(زر كالى جاراول بدارج النيوت)

آپ کے نور کی ہر کت سے ہی اللہ تعالی نے تمام ملا نکد کو تھم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ امام جعفر صادق رض اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبر ائیل نے آدم علیہ اللام کو سجدہ کیا۔ پھر حضرت میکائیل پھر حضرت امر افیل پھر حضرت عزر ائیل نے اس کے بعد دومرے مقرب ملا نکہ نے سجدہ کیا۔

حضرت عبدالللہ من عباس رش اللہ مضائے فرمایا ہے کہ بیہ سجدہ جمعہ کے وان زوال کے وقت سے عصر تک جاری رہا۔

(زر تافي جلداوّل مدارج النبوت جلدووم)

#### فائده

ىجد د دوفتم كاہے!

ا کے سجدہ عبادت جو پر سنٹش وعبادت کے لئے کیا جا تاہے

🖈 💎 دومر اسجد د تحیت 'اس ہے میجو د کی تعظیم منظور ہو تی ہے۔ نہ کہ عباد ت

سجدہ عبادت اللہ تعالی کے لئے قاص ہے کسی اور کے لئے جائز میں۔ فرشتوں نے جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہے سجدہ تحیت تقا۔ یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا۔ اب کسی کے لئے جائز منیں ہے۔ اس لئے کہ جب حضرت سلمان رہی اللہ عنہ نے حضور اثور تھے کو سجدہ کرنے کا ادادہ کیا تو حضور علیہ اللہ منے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے سواء کی کو سجدہ کرے۔

پھر جب حضرت آوم عيد الملام حالت نيند ميں تھے تو الله تعالى نے آپ كى باكيں پہلى سے حضرت واكو پيدا فرمايا۔ جب حضرت آوم نے حضرت حواكو

دیکھااور ان کی طرف اپناہا تھ مزہایا تو ملا کلہ نے کہا۔ ای آدم محمر جائے۔ پہلے ان سے نکاح اور مر ادا کیجئے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی مقدس کلام کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایااور حضر ت حواکوآدم علیہ السلام کی زوجیت میں کر دیا تو حضر ت آوم علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا :

یا رب و ماذا اعطیها قال یا آدم صل علی حبیبی محمد بن عبدالله عشرین مرقفصلی (زرقانی حلداول)

ترجمہ: ای رب میں حوا کو مهر کیا دول ؟ فرمایا ای آدم میرے محبوب محمد بنا عید اللہﷺ پر ہیں بار ورود محمجیں تو حضر تآوم نے حضور علیہ انسام پر ہیں بار درود تھجا۔

حضرت عمر فاروق رمنی الشعہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاہ فرمایا:

ہجب آدم علیہ اللئام ہے اجتہادی خطاء سر زو ہو ئی توآپ نے رب کے حضور عرض کیا :

يا رب اسالك بحق محمد الا ما غفرت لي

ترجمہ: ای رب میں تجھ سے محد ﷺ کے طفیل اپنی مغفرت جا ہتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ای آدم تو نے محمد ﷺ کو کیسے پھچان لیا؟ حالا نکہ میں نے ابھی تک دیا میں ان کا ظهور شیں کیا۔ آدم علیہ اللام نے عرض کیا۔ یارب جب تو نے مجھے اپنے ید قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح ڈالی۔ میں نے ابتاسر اٹھا کردیکھا کہ عرش پر مکتوب تھا۔

لا اله الإلله محمد رسول الله

تو میں نے جان لیا کہ جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ کمتوب فرمایا میہ سنجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔

ترجمہ: پس اللہ تعالی نے قرمایا۔ ای آوم تونے کی کما ہے شک محمظ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب ان کے توسل سے تونے مجھ سے فشش کا سوال کیا ہے میں نے تیزی مغفرت کردی۔ اگر محد نہ ہوتے تو میں مجھے پیدا نہ کرتا۔

خیال رہے کہ بیہ حدیث شریف اجلہ محد ثین مثل طبرانی' حاکم' زر قانی و پہتی وغیرہ نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر فرمائی ہے۔ جو اس کی صحت اور مقبول ہوتے کی روشن دلیل ہے۔

محدث يہقى نے يہ حديث ولائل المنبوت من ورج فرمائى ہے۔ جس كے متعلق حافظ الذہبى نے فرماياہے:

عليك به فانه كله خير وهدي

ر جمه: ولاكل المدنبوت كولازم يكرب شك يدكل فيراور مدايت ب

#### فالأ

اس حدیث شریف سے درج ذیل فوائد حاصل ہوئے :

1۔ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ ہے دعا محق قلال کہہ کر مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ اللام کی سنت ہے۔ اس طریقہ دعا کو شرک وبد عت کہنا سیدنا حضرت آدم علیہ اللام کی انتہائی سوء اونی کے علاوہ جمالت وضلالت ہے۔ اس لئے کہ نبی کی بعثات ہی شرک وبد عت کے قلع قمع کے لئے ہوتی ہے نہ کہ اس لئے کہ وہ خود معاذ اللہ شرک وبد عت کاار تکاب کرے۔

ہ ۔ محبوب خداﷺ کے تؤسل سے وعاعند اللہ بہت ہی محبوب ہے۔اس لیے کہ آوم علیہ اللام نے زمین پرآنے کے بعد تنین سویر س تک حیاء سے آسال کی طرف سر اٹھا کرنہ دیکھا اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو تمام اہل زمین کے آنسوؤل سے براہ مستخد لیکن جول ہی محبوب خداﷺ کے توسل سے وعاکی۔ فوراً شرف قبولیت سے توازی گئی اور رب العزت نے آپ کی مغفرت فرمادی ۔ اگر نام سحمد رانیا وردے شفیع آدم نه آدم یا فتے توبه نه نوح از غرق نجینا

نه ایوپ از بلاء راحت نه یوست حشست و شوکت نه عیستی آن مسیحا دم نه موسی آن ید بیضا

(عارف حامي رحمه الله تعالي)

"- نبی کے علوم و بھی ولدنی ہوتے ہیں۔ رب العزت خود اس کے قلب میں علوم کا القاء و الهام فرما تا ہے۔ نبی علوم کی تخصیل میں کسی مخلوق کا محتاج میں۔ اس لئے کہ حضرت آدم علیہ اللام نے پیدا ہوتے ہی عرش کی تحریر پڑھ لیا۔ کسی مخلوق سے تحصیل علم سے بغیر۔

۳ - نبی قریب و بعید کو سکسال و یکھا ہے۔ عام مخلوق کی طرح نبی کی رؤیت
میں قروب بعد کا فرق نہیں۔ کیونکہ ابھی حدیث میں ند کور ہواہے کہ آدم علیہ اللام
نے جب سر اٹھا کر دیکھا توعرش اور اس کے مکتوب کو دیکھ لیا حالا تکہ عرش عالم
وجو دکی انتاء اور ہزاروں سال کی مسافت پر ہے۔

 ۵۔ دونوں جمال حضور سید عالم ﷺ کی خاطر سائے گئے ہیں کیونکہ اس حدیث شریف ہیں ہے۔

> لو لا محمد لما خلقتك اور بعض روايات بي يول به كه آوم طيد الملام سے فرمايا: .

لولا محمد ما خلقتك و لا ارضا و الا سماء

رَجمه: أكر محمرنه بوتے تو ميں "نه حميس ما تانه زمين كونه آسان كو \_

حضور عليه السلام سے ارشاد فرمایا: لو لاك ما حلقت الدنيا مجمع مير عن من من من من من

ترجمه: اگرآپﷺ نه عوتے توجی د نیا کوند پیدا کر تا۔

قامت ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے تمام جمال کو حضور علیہ اللام کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو پچھے نہ ہو تا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البر کت فاصل پر ہلوی رسے اللہ نے الن احادیث کا منظوم ترجمہ یول فرمایا ہے ۔

> زمین و زمان تنهارے گئے کمیں و مکان تنهارے گئے حد بیاں تمان

چنیں و چناں تمارے کے بے وو جمال تمارے کے

وہن میں زبان حمہارے گئے

بدن میں ہے جال تہمارے کئے

ہم آئے یہاں آتسادے کے اٹھیں بھی وہاں آتسارے کئے فرضے خدم رسول حثم تمام امم غلام کرم

وجود و عدم حدوث و قدم جمال من عيال تهارك لئ

#### حديث سلمان فارسي

عدیث سلمان فارسی من الدعد میں ہے کہ جبر کیل علیہ اللام حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

ان ربك يقول ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذ تك حبيبا وما خلقت خلفاً اكرم على منك و لقد خلفت الدنيا و اهلها لاعر فهم كرامنك و منزلتك عندي ولولاك ماخلقت الدنيا (درفاني منداول ابن مساكر) ترجمہ: بے شک آپ کارب ارشاہ قرماتا ہے۔ اگر میں نے ایم اہیم کو خلیل بہایا تو آپ کو اپنا حدیدید بیا ہے میں نے ایس کوئی مخلوق شیں پیدا کی جو جھے آپ سے زیادہ معزز و مکر م جو۔ و نیا اور اللی و نیا کو میں نے اس لئے پیدا کیا تا کہ آپ کی جو قدر منز لت میری بارگاہ میں ہے۔ اس سے اضیں شناسا کروں۔

امام محرشر ف الدين يوميري رحدالله تعاني فرمات بين :

وكيف تدعو الى اللدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

بيم حضرت آدم عليه السلام سے رسول الله عليه كا نور حضر شيث عليه السلام كى طرف منظل ہو گيا۔ منتقل ہو گيا۔

"شیت" عبر انی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا معنی ہے۔ "عطیۃ الله" یعنی الله تعالیٰ کے عطیۃ الله" یعنی الله تعالیٰ کے عطا۔ یہ نام آپ کا اس لئے رکھا گیا کہ الله تعالیٰ نے هاسل کے قبل کے پانچے سال بعد حضر ت شیت "حضر ت آدم و حواء طعمااللام کو عطا قرمائے۔ آپ شکل و صورت میں مکمل طور پر ہائیل ہے مشاہیت رکھتے ہے۔ (زر قانی ملداؤل)

حضرت شیت \* آدم عنیہ اسلام کی اولا دیش سب سے حسین و جمیل تھے۔اور آدم علیہ اللام کو تمام اولا و سے محبوب تھے۔ علامہ زر قائی آپ کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے ارتام فرماتے ہیں :

وكان احمل اولاده و اشبههم به واحبهم اليه و افضلهم و علمه الله الساعات اوالعبادة في كل ساعة منها و انزل عليه خميسن صحيفة وزوجه الله اخته التي ولدت بعده وكانت حميلة كامها حواه و خطب حيرتبل و شهدت الملائكة و كان أدم وليها و رزقه الله تعالى اولادا في حياة ابيه و عمر تسعمائة و اثنتي عشرة سنة و قبل عشيرين و مات لمضي الف و اثنتين و اربعين سنة من هبوط آدم و دفن في غار ابي قبيس (ررداني جلدارل)

ترجمہ: شیث آدم ملے اللام کی سب اولاد سے زیادہ حسین آدم منے اللام کو ساتھ سب سے زیادہ مشاہبت رکھے والے اور تمام اولاد سے آدم عنے اللام کو زیادہ مجبوب جھے۔ تمام اولاد آوم سے آب افضل جھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام ساھات اور الن میں عبادت کا علم عطافر مایا تھا۔ آب پر بچاس صحفے ناڈل ہوئے۔ آپ کے بعد جو آپ کی بمن پیدا ہوگی 'اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ اپنی والدہ حضر سے حواء کی مائند بہت ہی حسین تھیں۔ جبر کمل علے اللام نے خطبہ دیا اور ملا تکہ بھی حاضر ہوئے۔ حضر سے آدم علیہ اللام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور ملا تکہ بھی حاضر ہوئے۔ حضر سے آدم علیہ اللام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضر سے قیت کو اولاد عنایت فرمائی۔ آپ نے تو سوبار وسال عمریائی اور ایک قول توسو بیں کا بھی ہے۔ آپ کی وفات آوم علیہ اسلام کے زمین پر اتر نے ایک بڑ اربیا ہیں سال بعد ہوئی۔ آپ کی قبر ابو قبیس بیاڑ کے غار میں ہے۔

حضرت آوم عید اللام نے وفات کے وفت حضرت شیث علیہ اللام کو وصیت کی کہ یہ نور ار حام طیبہ میں خطن کیا جائے۔ حضرت شیث نے بھی اپنے وصال کے وفت کی وصیت اپنے بیخ حضرت انوش کو فرمائی۔

"انوش" کے معنی ہیں صادق۔ حضور ملیہ اللام کا نور حضرت شیث طیہ اللام ہے
آپ کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت شیث ملیہ اللام کے وصال کے بعد انوش ہی آپ
کے خلف ہوئے۔ آپ در از قد اور حسین و جھان تھے۔ ساڑھے تو سوسال آپ نے
عمریا کی ہے۔
عمریا کی ہے۔

ند کوره وصیت کے ساتھ بیہ تور مبین اصلاب طاہر ہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہو تاریا۔ جیسا کہ ابو تعیم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عیاس رہن نظر مخماست مر فوعامر وی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

> کہ میرے تمام آباء واجداد سفاح سے پاک ہیں۔ .

یعنی میرے والدین شریفین سے لے کرآدم و حواء علیمااللام تک کوئی ایسا

نہیں ہوا جس نے سمی قتم کی بے حیائی کا کام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام مطسرہ کی طرف منتقل فرمایا۔ (در قانی جلداول)

جب تور محدی حضرت ہاشم میں منتقل ہوا تواس نور کی شدید چک حضرت ہاشم کے چرہ ہے نمودار ہوتی تھی۔ علامہ زر قانی اسی نور کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں :

وكان نور رسول الله صلى الله عليه و سلم في وجهه يتو قد شعاعه ينالالا ضياو" ه و لايراه حبر الا قبل يده و لا يمر يشيء الا سحد اليه و تغلاوااليه قبائل العرب وفود الاحبار يحملون بنة نهم يعرضون عليه ان يتزوج بهن حتى بعث اليه هرقل ملك الروم ان لي ابنة لم تلد النساء احمل منها و لا أبهى وجها فا قدم على حتى از و حكها فقد بلغني حودك و انما اراد دبذلك نورالمصطفى الموصوف عندهم في الانجيل قابي هاشم (زرقاني حلداول)

ترجہ: اور رسول اللہ ﷺ کا نور ہائم کے چرہ میں روش تھا اور اس کی شدید چک تھی۔ میود کا ہر عالم آپ کو دیکھ کر آپ کی وست ہوئ کر تا اور جس شیء پر آپ کا گذر ہوتاوہ آپ کو سجدہ کرتی اور عرب کے قبائل اور احبار میود کے وفود اپنی لڑکیاں آپ پر پیش کر کے فکاح کی ورخواست کرتے تھے۔

یباں تک کہ حرقل روم نے حضرت ہاشم کو یہ پیغام تھیجا کہ میری ایک اڑکی ہے جس سے زیادہ حسین اور خوصورت چرہ والی کوئی لڑکی شیں۔ آپ یباں تشریف لا کیں تا کہ میں اس کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اس لیئے کہ میں نے آپ کے جودو کرم کی شہرت سی ہے۔

حالا نکہ پیغام نکاح ہے ھر قل کا مقصود وہ نور مصطفیٰ تھا۔ انجیل میں جس کا میان تھا۔ حضر ت ہاشم نے ھر قل کی اس خواہش کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ حضر ت ہاشم کا نام عمر ہے۔ ہاشم لقب پڑنے کی وجہ سے ہے کہ ایک د فعہ مکہ مکر مہ میں قط پڑھیا۔آپ تجارت کے لئے فلطین گئے۔ والیسی پر سب او نول پر آٹا لاد

لائے۔ بھر اونٹ وخ کر کے دعوت عام کی۔ گوشت اور شور بے بین روٹیاں توڑ

کر ڈالی گئیں۔ ''جمٹم '' کلرے کر دینے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاشم لقب
سے مشہور ہوئے۔ پھر ہر سال جج کے موسم میں جاج کر ام کی عام وعوت کرتے
اور یمی کھانا جے لغت عرب میں ''ٹرید'' کہتے ہیں۔ بیش کرتے 'آپ کا پچاس سال
کی عمر میں وصال ہوا۔ ایک قول کے مطابق پچیں سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔

(در قانی، جلداول)

جب ر سول الله ﷺ کا تور مبارک عبد المطلب میں منظل ہوا توآپ کے بدن مبارک ہے خوشبوآتی تھی۔

كان عبدالمطلب يفوح منه رائحة المسك الاذفرو كان نور رسول الله على يضيء في غرته و كانت قريش اذا اصابها قحط شديد تاحذ بيد عبدالمطلب فتخرج به الى حبل ثبير فيتقربون به الى الله و يسئلونه ان يسقيهم الغيث فكان يسقيهم ببركة نور رسول الله على غيثا عظيما

(مواهب الطدنية)

ترجمہ: حضرت عبد المطلب کے جسم سے مشک کی خوشبوآتی تھی اور رسول انٹلہ ﷺ کا تور ان کی پیٹائی میں چکتا رہا اور جب مکہ میں قحط ہو تا تو لوگ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر شیر بہاڑ کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے قرب خداوندی ڈھونڈتے اور بارش کے لئے و عائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو نور محمد کی تھے کے طفیل قبول فرما تااور کثرت سے رحمت کی بارش یہ سی۔ بارش سے رحمت کی بارش یہ سی۔

عن كعب الاحبار ان نور النبي ﷺ لما صار ألى عبدالمطلب وا درك نام بومافي الحجر فانتبه مكحولا مدهونا قد كسى حلة البهاء والحمال فبقى متحير الايدري من فعل به ذلك فاخذا بوه بيده ثم انطلق به الى كهنة قريش فاخبرهم بذلك فقالوا له إعلم ان الله السموات قد اذن لهذا! الغلام ان يتزوج فزوجه قيلة فولدت له الحارث ثم ماتت فزوجه بعدها هند بنت عمر (مواهب النديم)

ترجمہ: کعب احیار رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کانور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوالوروہ جوان ہو گئے توالیک دن حطیم کعبہ میں سونے 'آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں مرمہ لگا ہواہ اور مر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس زیب تن ہے۔ وہ نمایت جبران ہوئے کہ نمیں معلوم یہ سب پچھ کیے ہوا؟ ان کے والد ان کا ہا تھ بیکڑ کر کا ہتوں کے باس لے گئے اور تمام واقعہ میان کیا انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوال کو نکاح کرنے کا تھم ویا ہے۔ بین چوائی نے اس فوجوال کو نکاح کرنے کا تھم ویا ہے۔ بین چوائی کے اس فوجوال کو نکاح کرنے کا تھم ویا ہے۔ بین چوائی کے اس فوجوال کو نکاح کرنے کا تھم ویا ہے۔ بین ہوئے۔ اس کی وفات کے بین ہیں ہوئے۔ اس کی وفات کے بین ہوئی۔ بید ہیں دینت عمر سے نکاح کیا۔

لما قدم ابرهة من قبل اصحمه النجاشي لهدم بيت الحرام و بلغ عبدالمطلب ذلك فقال با قريش لا يصل الى هدم البيت لان لهذا البيت ويا يحميه و يحفظه ثم حاء ابرهه فاستاق ابل قريش و غنمها و كان لعبد المطلب فيها اربعمائة ناقة فركب عبدالمطلب في قريش حتى طلع جبل لبير فاستدارت دارة غرة رسول الله من على حبهة كالهلال و اشتد شعا عها على فاستدارت دارة غرة رسول الله من على حبهة كالهلال و اشتد شعا عها على البيت الحرام مثل السراح فلما نظر عبدالمطلب ذلك قال يا معشر قريش ارجعو ا فقد كفيتم هذا الامر فو الله ما استدارهذا النور مني الا ان يكون الظفر لنا فرجعوا

ترجمہ: اصحمہ نجاشی کی جانب سے جب ابو ہد ہیت اللہ شریف کو معاق اللہ مسدم کرنے کے لئے آیا تو حضرت عید المطلب نے قرایش سے فرمایا۔ یہ بیت اللہ کو مندم شیں کریائے گا۔ اس لئے کہ اس کا محافظ اس کا رب ہے۔ الم بدکا قاصد قرایش کے اونٹ اور بحریال ہائک کرلے گیا۔ ان میں حضرت عید المطلب قاصد قرایش کے جد آو میوں کے کہ اس کا بھی جار سواو نٹیال تھیں۔ عید المطلب سوار جو کر قرایش کے چد آو میوں کے

ساتھ شیر بیاڑ پر چڑھ گئے تو اس وقت رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جناب عبد المطلب کی پیٹائی میں بھل بلال نمودار ہو کر اس قدر قوت سے چکا کہ شعا نیں خانہ کعبہ پر سورج کی شعاؤں کی طرح پڑیں۔ عبدالمطلب نے اپنی پیٹائی کے نور کو خانہ کعبہ پر چمکتا ہوا دکھ کر قریش سے کما کہ واپس چلواس امر میں تمہاری کفائت ہو گئے۔ خداکی قتم جب بھی یہ نور مجھ سے ایسے چکے تو بقینا ہماری کامیانی ہو تی ہے۔ قریش آپ سے یہ خبر یا کرواپس ہو گئے۔

ار بہدنے لشکر کی خبر دینے کے لئے اپنی قوم کا ایک آدمی تھیجا۔ وہ مکہ معظمہ میں داخل ہو الور اس نے جب حضرت عبد المطلب کے چبر ہ کو دیکھا تو فور اُجیک میں داخل ہو الور اس نے جب حضرت عبد المطلب کے چبر ہ کو دیکھا تو فور اُجیک میں اور وہ بیہوش ہو کر گر گیا اور اس سے الی آواز آئی حقی جیسے ذرخ کے وقت علی کے منہ سے آواز اُلکی ہے۔ جب ہوئش میں آیا تو عبد المطلب کے سامنے سجدہ کرتا ہو اگر پڑا اور کہنے لگا۔

اشهاند انگ سید قریش حقا ترجمه : میں گواہی دیتا ہول کہ آپ یقیناً سر وار قرلیش ہیں۔

امرہہ کا ایک یواسفید رنگ کا ہاتھی تھا۔ باقی سب ہاتھی سدہائے ہوئے ہوئے کو وجہ سے امر مید کو سجدہ کیا کرتے تھے اور اس بوٹ ہاتھی نے (اوجود سدھائے ہوئے کہ بی ایر حد کو تبھی سجد و نہ کیا۔ جب حضر سے عبد المطلب امر حد باوشاہ کے یاس تشریف لائے تو اس نے سائس کو تھم دیا کہ اس بوٹ سفید رنگ والے ہاتھی کو حاضر ہوا اور اس نے حضر سے عبد المطلب کے چرہ پر فظر کی تو ان کے سامنے اوب سے اس طرح جھک گیا جسے اونٹ جھکتا ہے۔ پھر مسجدہ کر تا ہو اگر پڑا۔ اللہ تعالی نے اسے تو سے گویائی عطافر مائی۔ ہاتھی نے کہا:

السلام على النور الذي في ظهرك يا عبدالمطلب

(مواهب اللذيه)

ترجمہ: سلام ہواس توریر جو تمہاری پینے میں ہےای عبدالمطلب۔

سبحان الله! حبيب قدات کی کتنی عظیم شان ہے۔ جانور بھی جن کے تور مبارک کو سلامی کرتے ہیں اور سلامی کے لئے اسیں بارگاہ ایزوی سے قوت گویائی دی جاتی ہے۔

علامہ علی بن بر ہان الدین حلی حضرت عبد المطلب رمنی اللہ حدی صفات حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے ارقام قرماتے ہیں:

كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وكان مجاب الدعوة وكان يقال له الفياض لحوده و مطعم طير السماء لانه كان يرفع من مائدئة للظير والوحوش في روعم الجبال (انسان العبود علداول)

ترجمہ: حضرت عبد المطلب نے دور جا ہلیت میں اپنے نئس پر خمر حرام کر لیا اور مستجاب الدعا ہے۔ "مطعم طیر مستجاب الدعا ہے۔ "مطعم طیر المسلماء" کے لقب سے بھی یاد کئے جاتے۔ اس لئے کہ آپ کے خوال سے طیور و وحوش کو بہاڑوں کی چوٹیوں پر دوزی پہنچق تھی۔

يى علامه مزيدار قام فرمات بين:

وتو ترعنه سنن جاء القرآن با كثرها و خاء ت السنة بها منها الوقاء بالنذر و منع نكاح المحارم و قطع يد السارق والنهى عن قتل المؤدة و تحريم الخمر والزناء وان لا يطوف بالبيت عريان

ترجمہ: حفرت عبد المطلب، خیاہ عند سے الیمی سنن منقول ہیں جن ہے اکثر کے ساتھ قرآن اور سنت میں تھم ہوا ہے۔ بھن آپ کی سنن سے ہیں' نذر کا ایفاء۔ محارم کے ساتھ نکاح سے ممانعت' چور محارم کے ساتھ نکاح سے ممانعت' چور کا اختا تھر کی حرمت' ننگا بیست الملّه کا طواف نہ کرے۔ کا اس حضور عید الله کا طواف نہ کرے۔ حضور عید الله کے والد ما جد کا اسم گرامی عید اللہ ہے اور عبد اللہ کا معنی ہے۔

''الحاضع الذليل له تعالى'' ليني الله تعالى كے حضور انتائی عاجزی كرنے والا اور حديث شريف بيس ہے:

احب الاسماء الى الله عبدالله و عبدالرحمٰن ترجمہ : الله کے زویک محبوب ترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن ہیں۔ عبداللہ حضور نبی کریم ﷺ کے اساء شریفہ سے کھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کواس اسم سے موسوم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

واته لما قام عبدالله

آیة مبارکه میں فدکور عبداللہ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گر ای مراد ہے۔ حضرت عبداللہ رمن اللہ حداثتا کی حسین و جمیل تھے۔ سیرت علیہ میں ہے: وکآن احسن راحل فی فریش خلقا و خلقا و کان نور النبی ﷺ بینا فی وسعه (اسان العیون جلداول)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ رہنی اللہ عن قریش میں اخلاق اور شکل و صورت میں سب سے حسین تھے اور نبی کریم ﷺ کا نور آپ کے چرومیں نمود ارتھا۔

علامه على بن بر ہان الدين مزيد ار قام فرياتے ہيں:

انه کاند اکمل بنی ابیه و احسنهم واعقهم و احبهم الٰی قریش (انساد البود حددایل)

ترجمہ: بے شک حضرت عبد اللہ جناب عبد المطلب کے تمام بیشوں سے زیادہ ہا کمال حسین عفیف اور قرایش کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

قریش کی عور تیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال پر عاشق اور آپ کے وصال کی طالب خصیں۔لیکن اللہ نعالی نے اپنے فضل و کرم ہے آپ کی عفت و عصمت کا ہر دہ محفوظ ر کھا۔ حضرت عبداللہ دخ اخذ منہ کی عفت نفس کا ایک واقعہ الو تعیم و این عساکر وغیر ھائے حضرت عبداللہ من عباس رخیائٹ مف سے روایت کیاہے کہ

فاطمہ بدنت مُر نے آپ کے چروشی نور نبوت و کیجہ کرآپ سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب مدنو جه کرنے کے لئے او توں کا عطیہ کھی اشمیں دینا جاہا۔ کیا اور اپنی جانب مدنو جه کرنے کے لئے او توں کا عطیہ کھی اشمیں دینا جاہا۔ لیکن حصر ت عبداللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا :

ایما الحرام فالممات دونه رسحل لا حل فاستینه فکیف بالا مر الذی تبغینه یحمی الکریم عرضه و دینه

(زرقاني حلد اول)

ترجمہ: فعل حرام کے ار تکاب سے مرنا بہتر ہے اور حلال کو میں پیند کرتا ہوں گر حلال موجود نہیں تا کہ اس کے مطابق میں عمل کروں۔ پس جس امر کی تو طالب ہے وہ نہیں جو سکتا۔ شریف انسان اپنے تفس اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔

ایک عورت جو علم کمانت میں ممارت تامہ رکھتی تھی اور متمول کھی تھی اس نے تھی حفر ت عبداللہ رہی اللہ عنہ کو مال کثیر کے عوض اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے اپنادامن عفت اس سے بھی محفوظ کر لیا۔ جب رسول اللہ علی کا تور شکم ماور میں جلوہ افروز ہوگیا تو حضر ت عبداللہ رض اللہ عد کا گذر اس عورت کے پاس سے جواتو اس نے آپ کو دیجے کر اپنامنہ پھیر لیا۔ آپ گذر اس عورت کے پاس سے جواتو اس نے آپ کو دیجے کر اپنامنہ پھیر لیا۔ آپ نے اس سے اعراض کی اوجہ دریافت کی تو وہ ہوئی۔

مجھے آپ سے کو کی غرض نہیں تھی۔ ہیں تو اس نور کی طالب تھی جو آپ کی پیشانی میں چیک رہاتھا۔ لیکن میں اس کے حصول سے محروم رہ گئی۔

(مدارج البوت جلده وم)

اس کا منقوم ترجمہ یوں کیا گیاہے ۔

جس کے نور سے تیری چیکتی تھی سے پیٹائی اس کے نور سے تیری چیکتی تھی میں طالب اور اس کی تھی ہیں وایوانی

گر میں روگئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے ستا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے جھے سے لوٹی ہے

حضرت عبد الله رمن الله عد " فبيح" كے لقب ہے بھى معروف ہيں:

اسم فربیع سے موسوم ہونے کی بد فرجہ ہے کہ حضرت اسالحیل علیہ اللام کے انتقال کے بعد کعبہ معظمہ کی تو لیت اور مکہ کرمہ کی حکومت گر ہم قبیلہ کے پاس چلی گئی۔اس قبیلہ نے حرم شریف کی انتہائی ہے اوٹی کی۔ مکہ کرمہ کے سکان اور کعبہ اللہ کے ذائرین پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر و ہے۔ لوگ جو تحاکف کعبہ معظمہ کے لئے بھی یہ قالبن ہو جاتے۔

عرب کے قبائل اس قبیلہ کو نیست و تاہو دکرنے کے لیئے جمع ہوئے۔ جرجم میں تمام قبائل کے ساتھ جنگ کی طاقت نمیں تھی۔ اس لئے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور یمن کی طرف بھاگ گئے اور جاتے وقت '' غزال المسكعبه '' یعنی سنر کی ہرن جو اسفندیار فارس نے کعبہ اللہ کے لیئے ہدیے کیا تھا اور حجر اسود اور بچھ اسلحہ جو خانہ کعبہ میں تھا۔ چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی اور زمین ہموار کروی۔ اس طرح چاہ زمزم نایدید ہو گیا اس طرح پارٹج صد سال چاہ ذمزم یوشید دریا۔ جب حکومت مکہ کی ٹومت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پینچی اور مشیت ایز وی نے زمز م کا ظهور چاہا تو خواب میں حضرت عبد المطلب رض اللہ تعالیٰ کو متا علم ہوا کہ چاہ زمز م کھودیں اور مقام زمز م کی علامات بھی خواب میں آپ کو متا وی گئیں۔ جناب عبد المطلب نے جب کنوال کھودتا چاہا تو قریش مانع ہوئے اس لئے کہ موضع زمز م پر ان کے دوست اساف اور تا کلہ تھے۔ اور قریش یہ نہیں چاہئے۔ اس چاہئے کہ ان دونوں کے در میان کنوال کھود کر فاصلہ کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب رض اللہ عنہ کے صرف ایک صاحبزادے حادث تھے۔ اور قریش پر عالب رہے اور زمز م کا کنوال کھود نے میں مشغول ہو گئے۔ اس تر مین کا کھھ بی حصہ کھود ا تو اسلحہ اور غزال الکجہ نمودار ہو گئے۔ اس سے آپ کی زمین اضافہ ہوا۔

آپ نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وس مینے عنایت فرمائے اور وہ سب جو ان ہو کر میرے معاون ہوئے تو ان میں سے ایک مینے کی میں قربانی کروں گا۔اللہ تعالیٰ نے اشیں وس مینے عنائت فرماد ئے۔ جن کے نام درج فرمل بیں :

حارث، زبیر، تجل، ضرار، المقوم، ابدلهب، عباس، تمز بابوطالب، عبدالله
الن بید شوں سے اللہ تعالی نے عبدالمطلب کی آتھیں ٹھنڈی کیں۔ ایک
رات جناب عبدالمطلب کعبہ معظمہ کے پاس سوئے۔ خواب میں ویکھا کہ کوئی کہنے
والا کمہ رہا ہے کہ عبدالمطلب اس بیدت (مب سفر) کے رب کے لیئے جو نذر مانی
تھی وہ پوری کھیئے۔ عبدالمطلب تبھرائے ہوئے آٹھے آور تھم دیا کہ فور آایک مینڈا
د ح کر کے فقر اء و مساکین کو کھلا دیا جائے۔ چنا نچہ ایسے بی کیا گیا۔

کھر اگلی رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کمہ رہاہے کہ اس ہے مین کیا قربانی کیے جشے ۔ بید ار ہو کر گائے کی قربانی کی اور گوشت مساکین کو کھلایا۔ پھر اگلی رات سوئے خواب میں عدا آئی کہ اس سے موی قربانی کیدجئے۔مید ار ہو کر اونٹ قربان کیااور مساکین کو کھلادیا۔

پھر سوئے توخواب ہیں ندا ہوئی کہ اس بیزی چیز کی قربانی کیجئے۔ فرمایا۔ اس سے بیزی کیا چیز ہے ؟ ندا دینے والے نے کہا کہ ایک میٹے کی قربانی کیجئے۔ جس کیآپ نے نذر مانی تھی۔

یہ من کرآپ خمکین ہوئے اور اپنے تمام بید شوں کو جمع کیااور اسٹی و فاء تذر کی وعوت وی۔ سب نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ ہم میل سے جس کو چاہیں ذرج کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرعہ انداز کی کرلو۔

قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبد اللہ رسی اللہ عنہ کا نام نظا جو حضرت عبد المطلب کے محبوب ترین بینے تنہے۔ قرعہ نگلنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے عید اللہ کا ہاتھ بکڑا۔ چھری کی اور ذرح کے لیئے چل و تے۔ جب ذرح کرنا چاہا تو سادات قریش جمع ہو کر آگئے اور عبد المطلب سے کہنے گئے ، آپ کیا کرنا چاہتا چاہج ہیں ؟ آپ نے قرمایا۔ میں نے اللہ کے لئے نذر مانی تھی وہ پوری کرنا چاہتا ہوں۔

مر داران قریش کہنے گئے ہم آپ کوامیانہ کرنے دیں گے۔آپ اللہ تعالی کے حضور عذر کرکے سبکدوش ہو جائیں۔ اگر آپ ابیا کر بیٹے تو ہمیشہ کے لئے بیٹا ذرج کرتے کی رسم جاری و ساری ہو جائے گا۔ سادات قریش نے جناب عبد المطلب سے کما۔ چلیئے فلال کا ہنہ کے پاس چلیں جس کانام قطبہ ہے (امن نے کماک اس کانام سجاج قا) شاید وہ آپ کوالی بات منائے جس میں آپ کے لئے کشادگی ہو۔

یہ سب لوگ کا ہند کے پاس پنچے اور حضرت عبد المطلب نے اسے تمام واقعہ بتایا۔ اس کا ہند نے کہاتم میں خول بھاکتنا ہو تاہے؟ کہا گیاوس اونٹ۔ اس کا ہند نے کہا۔ آپ سب لوگ واپس چلے چائیں اور دس اونٹ اور عبد اللہ کے در میان قرعہ اندازی کریں۔ اگر قرعہ اندازی عبداللہ کے نام آئے تو وس اونٹ یو ھاکر پھر قرعہ اندازی کریں۔ جب تک قرعہ عبداللہ کے نام نکاتا رہے تو دس اونٹ یو ھائے جا کیں اور قرعہ اندازی کرتے جا کیں یمال تک او شول کے نام قرعہ فکلے۔ جب ایسا ہو جائے تو ان او شوں کو عبداللہ کی جائے ذرا کر ویا جائے تو وہ قربانی گویا عبداللہ کی قربانی ہوئی۔ ایسا کرتے سے رب کی رضا اور عبداللہ کی نجات حاصل ہو جائے گی۔

چنانچہ ابیا ہی کیا گیا۔ قرعہ عبدائلہ کے نام نکاتا رہا اور وس وس اونٹ ماھے ہے ۔ چیانچہ ابیا ہی کیا گیا۔ قرعہ جب اونٹ سو تک پنچ تو حضرت عبدالللہ رضی اللہ مند کی جائے قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو سواو نٹوں کی قربانی کر دی گئی۔ یہ قربانی اونٹوں کی نہیں باعد حضر ت عبداللہ 'رسول اللہ ﷺ کے والد ماجد کی قرار پائی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد قرمایا ہے :

(المواحب الثلاثيم مدارج السوت حثد دوم)

"أفا أبن الذبيحين"

ترجمه: میں دو ذہبیعیوں کامیٹا ہوگ۔ لیعنی حصر ت اساعیل اور حصر ت عید اللہ رہی اللہ منہ کا

فييجى مدو

اکی ون حضرت عبداللہ رضافہ منہ شکار کے لیئے تشریف کے گئے۔ یہوو کی ایک میں جانب سے میں جانب سے میں جانب سے میں جانب سے میں اللہ کو قتل کرنے کے لیئے شام کی جانب سے نمو دار ہوئی۔ وحسب بن مناف حضرت آمنہ رضی للہ عنہ کے والد بھی اسی صحراء میں سخھے۔ غیب سے ایک جماعت 'جو گھوڑوں پر سوار بھی ' ظاہر ہوئی اور یہوو کو مار بھگایا۔ وحسب بن مناف میہ حال مشاہدہ کرتے کے بعد گھر آئے اور بیدوی سے کما میں چاہتا ہوں کہا تا کہ دول۔

پھر بعض احباب کے واسطہ سے بیہ پیغام جناب عبدالمطلب کو ویا۔ جناب عبدالمطلب کی بھی ہے خواہش تھی کہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو حسب و نسب اور عفت اور شر افت میں ویگر عور تول سے متاز ہو عبداللہ کا نکاح کر ویا جائے۔ حضرت آمنہ رض اللہ عفاصفات ند کورہ سے متصف تھیں اس لئے ال کے والد کی ور خواست کو قبول کرتے ہوئے ان کا نکاح حضرت عبداللہ رض اللہ عد سے کر دیا ور خواست کو قبول کرتے ہوئے ان کا نکاح حضرت عبداللہ رض اللہ عد سے کر دیا

# ﴿نب شريف﴾

وفي الدلائل لابي نعيم عن عائشة عنه؟ عن جبرئيل قال قلبت مشارق الارض و مغاويها قلم او رحلا اقضل من محمد ؟ ولم ارمن بني اب اقضل من بني هاشم و كذا الحرجه الطبراني في الاوسط قال الحافظ ابن الحجر لواتع الصحة لائحة على صفحات هذا المئن السوم اللايم

ترجمہ: ولا كل ابو نعيم ميں حضرت عائشہ رسى الدعنا ہے مروى ہے كہ وو نبى كريم
على الله على اور حضور منہ الله جبر كيل سے دكا بيت فرماتے ہيں۔
جبر كيل كتے ہيں كہ ميں تمام مشرق و مغرب ميں پھر اتو ميں نے كوئى شخص خمر منظلہ
جبر كيل كتے ہيں كہ ميں تمام مشرق و مغرب ميں پھر اتو ميں نے كوئى شخص خمر منظلہ
سے افضل شميں و يكھا اور نہ خاندان بنى باشم سے افضل و يكھا۔ اس طرح
طبر انى نے اوسط ميں ميان كيا ہے۔ شخ الاسلام حافظ ائن حجر فرماتے ہيں كہ الحار صحت كے اس حد يث ير نماياں ہيں۔

چر گیل عبداللام کے اس قول کا منظوم ترجمہ یوں کیا گیاہے: آفاقھا گردیدہ ام سہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوبان دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری امام اہل سنت اعلیٰ حصرت عقیم البر کت رمہ اللہ تعالی نے قول جبر کیل کی ترجمانی یوں فرمانی ہے۔

> یمی ہوئے سدر دوالے چن جان کے تھالے مجھی بیں نے چھان ڈالے تر سے پار کانسپایا مجھے کیک نے کیک سایا

تریزی میں بدوابیت حضر سے عبائی رسی ہند سے سروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قرمایا کہ:

میں محر ہوں عبراللہ کا بیٹا اور عبدالمطلب کا بوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو جھے اجھے گروہ میں کیا یعنی انسان مایا۔ انسان میں وو فرقے پیدا کئے۔ عرب و جم ۔ جھے اچھے فرقے یعنی عرب میں کیا۔ پھر عرب میں کئی قبیلے منائے اور بھی کو سب سے افضل قبیلے میں پیدا کیا۔ یعنی قریش ۔ قریش میں کئی فائدان میں پیدا کیا۔ یعنی قریش ۔ قریش میں کئی فائدان میائے اور بھی کو سب سے افضل واعلی ہوں اور فائدان میں تھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ طور پر بھی سب سے افضل واعلیٰ ہوں اور فائدان میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ من و اثله بن الاسقع رضی الله عنه قال سمعت رسول الله بھی بقول ان الله اصطفیٰ فریشا من کنانه و اصطفیٰ من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم و اصطفانی من بنی

ر جمہ: واثلہ من الاستعرض الله مع مروی ہے۔ آپ کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے۔ اس کے میں کہ میں اللہ علیہ اللہ عظیمی ہے۔ استاکہ آپ نے فرمایا:

الله تعالى ئے كنامة سے قرایش كو چنااور قرایش سے بنى باشم كوير كريدہ فرمايا اور بنى باشم سے جھے چن ليا۔ ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم الاكنت في خبرهما

(الخصائص الكيري حلد اول)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رض اللہ عناسے مروی ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا۔ عربوں میں افضل مصر بیں اور مصر میں بہتر بدنو عبد مناف بیں اور بدنو باشم میں افضل بنی باشم بیں اور بدنو باشم میں افضل بدنو عبد المطلب بیں۔ اللہ کی قتم تخلیق آدم کے بعد جب بھی دو گروہ بوے تو میں ان دو گروہ بیں ہے افضل گروہ بیں تھا۔

احادیث شریفه کی روشنی میں خاندان نبوت کی افضلیت کامیان ہو ااور حق
میہ ہے کہ حضور نبی کرم ﷺ ہے جس کسی کو او تی می محبت و نسبت ہے۔ اس کی
فضیلت اندازے اور قیاس سے زیادہ ہے۔ اس آقائے نامدار سر کار دولت مدار
ﷺ کے ساتھ اتنی نسبت کہ کوئی شخص عرب میں سکونت رکھتا ہو اس در جہ کی
ہے۔ کہ حدیث شریف ہیں وار د ہواہے:

من غش العزب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي (تردي)

ترجمہ : کہ جس نے عربول سے بفض رکھا' میری شفاعت میں واخل نہ ہو گااور اس کو میری محبت میسر نہ آئے گی۔

عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ لاتبغضى فتفارق دينك قلت يا رسول الله ﷺ كيف ابغضك و بك هدانا الله قال "تبغض العرب فتبغضني (ترمدي)

ترجمہ: حفترت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرماہا:

جھے سے دشمنی شدر کھ تواپنے دین سے جدا ہو جائے گا۔ یس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے کیونکر دشمنی کر سکتا ہوں۔ حالا نکد آپ کی بدولت

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت وی ہے۔ آپ نے فرمایا ' عرب کو دعمن رکھے گا تو دعمٰن رکھے گامجھ کو۔

عن ابن عباس قال قال وسول الله ﷺ أحبوا العرب لفلت لافي عربي و القرآن عربي و كلام اهل الحنة عربي (بيهقي. مشكوة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنماہ مروی ہے۔آپ نے کما کہ رسول اللہ بی نے ارشاد قرمایا۔ اٹل عرب کو تبین وجہ سے دوست رکھو۔ ایک تو اس لیئے کہ میں عربی ہوں۔ دوسرا میہ کہ قرآن عربی ہے۔ تیسرااس لئے کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ من احب العرب فبحيي احبهم و من ايغض العرب فبغضي اغضبهم (اساد العبود)

ترجمہ: حصرت عبد اللہ بن عمر رہنی اللہ عنما سے روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

جو اہل عرب سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کے سبب اسیں محبوب رکھتا ہے وہ میری وشنی کے سبب ان سے رکھتا ہے وہ میری وشنی کے سبب ان سے عداوت رکھتا ہے۔

عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لايبغض العرب الامنافق

(ميرث حلبيه)

ترجمہ: حصرت علی رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اہل حرب ہے صرف منافق ہی و شخنی رکھے گا۔

ا يک اور حديث شريف ميں ار شاد فرمايا :

جو ميري عزت اور انصار اور الل عرب كاحق نه پہنچائے وہ تين سبب ميں ہے

#### اكدكي وجه ہے:

ا۔ یا تومنا ٹُل ہے ۲۔ یاولد الزنا سے یا حیض کا نطقہ ہے (رواراآریای) یا ساکنی آزاکناف طیبة کلکم الی النلب من اجل الحبیب حبیب

صرف اتنی نسبت کہ ایک فخص عرب کاباشندہ ہواس کواس مقام پر پہنچادیں ہے کہ اس کی محبت و اجب اور اس سے دشمنی حضور ملہ السلام کی شفاعت و محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو خاندان نبوت کے ووپا کیزہ نفوس جن کو حضور ملیہ السلام کی بارگاہ عالی میں قرب و نزو کی اور اختصاص جاصل ہے ان کے مراتب کیے بلند وبالا موں مجے ؟اس سے آپ خاندان نبوت کے فضائل و مراتب کا ندازہ کیے جئے۔

وصب والد مادر رسول الله يقط كي ايك پھو پھى تھى جس كانام سودة تھا اور يہ كمانة ميں ماہر تھی۔ اس نے ايك و فعہ بنہ نوحرة سے كما كه تم ميں ايك لڑكى پيدا ہو گ جو نذريرہ ہو گى يااس كے بال ولد پيدا ہو گاجو نذريہ ہو گا۔ لهذا اپنی بيجيدوں كو جھے و كھاؤ۔ بدنو ذهرة فنيله نے اپنی عينياں اسے پیش كيں۔ پچھ لڑكيوں كے متعلق اس نے بیش گوئی كی جو بعد میں ورست ثابت ہوئی۔ جب جناب آمنه رضی الله عنها كواس نے ديكھا تو كھا:

هذه النذيرة او تلد تذيرا له شان و برهان منير

ترجمہ: یہ نذیرہ ہے یااس کے ہاں نذیر پیدا ہوگا۔ جس کی بیوی شان ہوگی اور اس کے لئے روشن پر ہان ہوگا۔ علامہ علی بن ہمہ ہان الدین حکمی اس روایت کے ڈکر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت آمنہ رمنی اللہ عندالسے نکاح کے وقت حضرت عبداللہ رہنی اللہ بھی عمر اشارہ سال تھی۔ قرایش میں آپ سب ہے حسین و جمیل تضاور سول اللہ عظیے کانور آپ کی چیٹیانی ہے جمیکتے ہوئے ستار اکی طرح و کھلائی ویتا تھا۔

(انسان العيون جلد اول)،

لما تزوج آمنة لم يبق امرأة من قريش و بني مخزوم و عبد شمس و عبد مناف الامرضت أي اسفا على عدم تزوجهابه (انسان العبود حلداول)

ترجمہ: جب حضرت عبداللہ رسی اللہ عنہ کا عقد نکاح جناب آمنہ سے ہوا تو قرایش اور بینسی مخزوم و عبد منٹس و عبد متاف کی عور نیس اس افسوس سے بیمار پڑ گئیں کہ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے نہیں ہوسکا۔



#### ﴿ مرت حمل میں عجائبات کا ظهور﴾

المواصب اللد نبیہ میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے کیم رجب جمعہ کی رات کو بطن آبند رخی اللہ عنوا میں حضور نبی کر ہم پیلیج کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو خازن جنت رضوان کو عظم دیا کہ جنت الفر دوس کے دروازے کھول دیں اور آساتوں اور زمینوں میں نداکی گئی کہ نبی بادکی کا نور مخز ون آج شکم آمنہ میں جلوہ گر ہو گا اور آپ لوگوں کی طرف ہشیم و نذیر ہو کر نظیمی گے۔ (المواحب اللہ عبر جلداول)

و في رواية كعب الاخبارانه نورى تلك الليلة في السماء و صفاحها والارض و بقاعها ان النور المكنون الذي منه رسول الله يُمّ في يطن امه فيا طوبي لها ثم يا طوبي و اصبحت يو مئذ اصنام الدنيا منكوسة و كانت قريش في جدب شديد وضيق عظيم فا حضرت الارض و حملت الاشحار واتاهم الرفد من كل حانب فسميت تلك السنة التي حمل فيها بر سول الله يُمّ منة الفتح والا بنهاج

ترجمہ: اور کعب اخبار کی روایت میں ہے۔ جس رات رسول اللہ بھا کا نور شکم مادر میں منتقل ہوا آسانوں اور ان کی اطر اف زمین اور اس کے جزائر میں عما کی گئی کہ بیٹک نور مختی جس سے رسول اللہ بھا کے جسد اقدس کی بناہو گی۔ لیلن مادر میں منتقل ہو گیا ہے۔ پس مادر رسول اللہ بھا کے لیئے جنت پھر ان کے لئے جنت اس دن و نیا ہے۔ پس مادر رسول اللہ بھا کے لیئے جنت پھر ان کے لئے جنت تو اس دن و نیا کے مت سر کے بل گر پڑے اور قر لیش شدید قط اور ہوئی میں تھے اس دن و نیا کے مت سر کے بل گر پڑے اور قر لیش شدید قط اور ہوئی میں تھے تو جب حضور شکم مادر میں تشریف لائے تو زمین سر سبز ہو گئی اور ور خت بارآور ہوئے اور قر لیش کو ہر جانب سے خیر کثیر پہنچنے گئی۔ رسول اللہ بھا کے شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے کے سال کانام "سنة الفتح و الا بتھا ج"ر کھا گیا۔ لیعنی کشاد گی اور خوشی کا سال۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان من دلالة حمل آمنة برسول الله عُدُّ ان كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل بر سول الله عِمْدُ و رب الكعبة هوا مام الدنيا و سراج اهلها و لم يبق سرير الملك من ملوك الدنيا الا اصبح منكو سا و فرت و حوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات و كذلك اهل البحار يبشر بعضهم بعضا وله في كل شهر من شهور حمله ندا في الارض وندا في السماء ان ابشروا فقد آن ان يظهر ابو القاسم ينظر مبمونا مباركا (دلائل النبوت الموهب اللدنية حلد اول)

ترجہ: حضرت عبد اللہ بن عباس د ضی اللہ حماہ مروی ہے کہ ر مول اللہ ﷺ کے رحم ماور میں تشریف فرما ہونے کے ولائل میں سے بیہ بھی ہے کہ قریش کے ہر چار پانے ہے حمل کی رات نطق کیا اور کہا کہ رب تعبہ کی قتم ر سول اللہ ﷺ رحم ماور میں جلوہ افروز ہونے وہ و نیا والوں کے لئے مقتداء اور چراغ ہیں اور و نیا کے ہرباد شاہ کا تخت منکوس ہو گیا اور مشرق کے حیوانات مغرب کے حیوانات کو بیارت و بینے گئے۔ ایسے ہی وریاؤں میں رہنے والے بھن بھن کو خوشخریاں بیارت و بینے گئے۔ ایسے ہی وریاؤں میں جلوہ افروز ہوئے کے دور ان ہر ماہ آسال و زمین میں بیارک میمول ﷺ کے ظہور نہیں ہو ۔ ابو القاسم میارک میمول ﷺ کے ظہور کا وقت قریب ہے۔

اعرج احمد و البزار و الطبراني والحاكم و البيهةي عن العرباض بن سارية ان رسول الله على قال اني عبدالله و حائم النبيين و ان ادم لمنحدل في طيئته و ساخير كم عن ذلك انا دعوة ابي ابراهم و بشارة عيسي و رويا امي النبي ات وكذلك امهات الانبياء يرين و ان ام رسول الله على رأت حين و ضعته نوراً اضائت له قصو را الشام قال الحافظ صححه ابن حبان والحاكم وله طرق كثيرة الي هذا اشار العبامي بن عبدالمطلب في شعره حيث قال ص

وانت لما ولدت اشرقت الارض ورضاءت بنو رك الافق فنحن في ذلك الضياء والنور وسييل الرشاد نخترق

(مائنت من السنة)

ترجمہ: امام احمد 'برزار، طبر انی ، حاکم اور بیبتی حضرت عرباض بن ساریہ رضاللہ مد سے حدیث لائے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بیس اللہ کابیدہ۔ نبیوں کا ختم کرنے والا تھا۔ جب کہ حضرت آوم انتهی اپنے خمیر بیس ہے اور بہت جلد حتمیں اس کی خبر دوں گا۔ بیس اپنے والد حضرت ایر اہیم کی وعااور حضرت عیبلی کی بیثارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ اسی طرح کی بیٹارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ اسی طرح انہیاء میم البام کی مائیس دیکھا کرتی ہیں۔ بیٹک رسول اللہ عظے کی والدہ نے یو فت ولادت ایک انہیں نظر آھے۔

حافظ ان حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ائن حبان اور حاکم نے صحیح متایا ہے۔ اور اس کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں اور اسی کی طرف حضرت عباس نن عبد المطلب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے چنا ٹچہ فرماتے ہیں۔

آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آساں کے کنارے حیکتے گئے تو ہم ای روشنی اور نور میں ہدایت کار استہ چلتے ہیں

عن ابن زكريا يحيى بن عائد بقى بَالدِّ في بطن امه تسعة اشهر كملا لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء وكانت تقول والله مارائيت من حمل هوا خف منه ولا اعظم درجة منه

والمواهب الدنية ماثبت من انسنة)

ترجمہ: ابو ذکر یائن عائد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ ماجدہ کے قلم میں کامل تو مینے رہے۔ نہ توان کو ورومروڑ اور رسی کی شکامیت ہوئی اور نہ ان عوار ضات کی جو عاملہ عور تول کو ہوتی ہے اور قرمایا کر تیں میں نے کوئی حمل شہ تواس ہے زیادہ ماکادیکھا اور نہ اس ہے زیادہ عظیم کر امت والا۔

مرارج المنبوت سي

و نيز گفته أسنه كه محمد در شكم سن بودكه ديدم در واقعه كه

نوری ازمن جد آگشت که جمله عالم بان نور منور گشت و دیدم کو شکماے بصریا (مدارج النبوت جلد درم)

ترجمہ: حضرت آمنہ ماور رسول اللہ ﷺ نے بیہ تھی فرمایا ہے کہ جب تھہ ﷺ میرے شکم میں تھے ہیں نے فی الواقعہ دیکھا کہ جھے سے ایک نور جدا ہواجس سے تمام جمال منور ہو گیااور میں نے بھر کی کے محلات دیکھ گئے۔

# ﴿ حضرت عبدالله كي وفات ﴾

ر سول الله بين الله الله علم ما در ہی میں تھے کہ جناب عبد الله رض الله حدی انتقال ہو گیا۔ و صال کے وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ آپ کا و صال مدینه منورہ میں ہوا۔ مقام تابعة بيالواء میں مدفون ہوئے۔ آپ کی و فات پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنائے مرشیہ میں ہے اشعار کے۔

عفا جانب البطحاء من ال هباشم وحاور لحدامعار حا فی الغماغم ترجمہ: وادی لطحا آل ہاشم سے خالی ہو گئی۔ انہوں نے کفن پیش ہو کر اپٹی آل سے دور لحد میں سکونت اختیار کرلی۔

دعنه البينا يا دعوة فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشيم ترجمہ: اشيں موت تے بلایا جے انہول تے مان لیا۔ ان کی موت نے ان جیسا کوئی فرز تدلوگوں ہیں شیں چھوڑا۔

عشیہ راحو بحملون سربرہ تعاورہ اصحابہ فی التزاحم ترجمہ: جس شام کو لوگ ان کا جنازہ لے کے چلے تو ہجوم کی وجہ سے الن کے ساتھیوں کا چلنا مشکل ہو گیا۔ فان تك غائته المنون و ربيها فقد كان معطاء و كثيرا لتراجيم

> حضرت عبداللہ کے انتقال پر فرشتوں کی رب کے حضور عرض

رسول الله على كو الدماجد كرانقال پر فرشتول فررب كر مشور عرض كيا صارنبيك بلا اب فبقى من غير حافظ و مرب فقال الله انا وليه و حافظه و حاميه و ربه و عونه و رازقه و كافيه فصلوا عليه و تبركوا باسمه

(زرقاني حلد او (ر)

ر جمہ: ای ربآپ کے نبی بیتم ہو گئے ہیں۔اب ان کا کوئی یا فظ و مر فی تمیں۔ تواللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہیں ان کا محافظ 'ولی' مر فی' مدد گار' رازق و کھا بیت کرتے والا ہوں۔ ان پر درود بھیجو اور ان کے اسم گر امی ہے یہ کت حاصل کرو۔

### ر سول الله علي علي ميتم جونے ميں حکمت

حضرت امام جعفر صاوق رض الدمد سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ اللام کے بیٹیم ہونے میں کیا حکمت ہے : اوآپ نے فرمایا :

> ئەلا يىكون عىلىمە حق لىمىخىلوق تاكەكسى تخلوق كاآپ پركوئى احسان اور حق شەمور

رہا یہ سؤال کہ حضرت آمنہ رمن اللہ عناآپ کی ولادت کے بعد زیدہ رہیں توان کا

حق پرورش آپ پر ثابت ہو گیا۔ توعلامہ ڈر قائی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ تعلق الحقوق انعا هو بعد البلوغ

کہ حقوق کا تعلق انسان سے بعد از بلوغ ہو تا ہے۔ آپ تلفظ کے من بلوغ کو پہنچنے سے تجل بی حضر ت آمنہ رض الذعن کا انقال ہو گیا تھا۔ لہذاان کے حقوق بھی ثابت نہ ہوئے۔

# در پکتا:

حضور ملیان اسپے والدین کے دریکتا ہیں۔ آپ ﷺ کے سواء ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

علامه حلى ار قام قرماتے ہيں:

و في الخصائص الصغري للحلال السيوطي و لم يلد ابواه غيره ﷺ (سيرت سليه)

على مد حِلال الدين السيوطي كي الخصائص الصغوى اللي على عبد .....

حضورهايالسلام كوالدين اجدين كآپ كے سواء كو في اولاد تهيں ہو ئي۔

لامه حلبي مزيدار قام فرماتے ہيں:

قال الواقدي المعروف عندنا و عند اهل العلم ان آمنة و عبدالله لم يلدا غير رسول الله بُنَامُ و نقل سبط ابن حوزي ان عبدالله لم يتزوج قط غير آمنة ولم تتزوج آمنة قط غيره (انساد العيون)

ترجمہ: واقدی نے کہاہے کہ علاء میں یہ معروف و مشہور ہے کہ حضرت آمنہ و حضرت آمنہ و حضرت آمنہ و حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ رمنی اللہ عضا کی رسول اللہ عظافی کے سواء کوئی اولاد شیس ہوئی۔ محدث این جوزی کے تواسع نا قل ہیں کہ حضرت عبداللہ رمنی اللہ عند نے حضرت آمنہ کے سواء کسی خاتون سے تکاح شیس کیااور نہ ہی حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ کے سواء کسی اور سے ہوئی۔

حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی ام ایمن یا تجے اونٹ اور بحر بول کا ایک ر بیوژ ترکه میں چھوڑ لہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رض الله علماسے نکاح فرمانے کے بعد رسول الله ﷺ تے حضر ت ایمن کو آزاد فرمادیا تھا۔

حصرت ام ایمن کااسم گر ای بری ہے اور ام ایمن کنیت ہے رسول اللہ ﷺ آپ کی مجھی قریدے میں رہے ہیں اور آپ اجلہ صحامیات سے ہیں۔

سیر ت حلبیہ میں ام المؤ منین مفزت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنیاں مروی ہے که ایک دن رسول الله ﷺ ہے یانی نوش فرمایا۔ ام ایمن بھی اس وقت حاضر تھیں۔ انہوں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ ﷺ مجھے بھی یانی پلاویں۔ میں تے ام ا يمن سے كما - كياآب حضور عيه اللام سے يائي طلب كرتى بين ؟ توام أيمن تے كها\_ "ما خدامته اكثر" ميرى خدمات حفور طيراللام كے ليئ أس سے بهت ازياده پيل-

حضور عليه السلام في بيد سن كر فرمانيا .....

" صدقت فسقاها" أم اليمن في في كما-

پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ام ایمن کویا تی عطافر مایا۔

### ام ائین کے لئے آسان سے یائی کا ڈول اترا:

کیمی ام ایمن رمنی انذعنیا شدید موسم گر مامیں جب مدینه منور و کی طرف چچرت قرمار ہی تخییں تو سفر ہجرت میں سخت پائن محسوس کی۔ کو ٹی اور ساتھ شبیں تھا۔ آسان ہے ایک سفیدری ہے بائدھا ہوایانی کا ڈول ان کے لئے اترا۔ ام ایمن نے اس ہے سیر ہو کریانی بیا۔اس کے بعد زئدگی بھر انہیں بیاس نہ تھی سخت گری میں روزے رکھا کر تیں نیکن بیاس شیں محسوس ہوتی تھی۔ 🚽 (برے طبیہ جلداول) 🕟

# ﴿ عَارِجُ وَلاوتٍ ﴾

## رسول الله ﷺ كى تاريخ ولادت يس اختلاف ب

علامه حليي رقم طراز بين :

وقد وقع الاعتلاف في وقت ولادته بَشْتُمُ اي هل كان ليلا او نهارا وعلى الثاني في اي وقت من ذلك التهار و في شهره و في عامنه (سرة عليه ملداون)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے وقت میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت رات کو جو فی یادن کو۔ اگر دن کو جو فی تودن کے کون سے حصہ میں ہو تی۔ مہینہ اور سال میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں رائ اور محققین علاء کے ارشادات ہدیہ ناظرین کئے حاکمی گے۔

ال علامه ائن خلدون تاريخ أنن خلدون مين فرمات بين :

ولد رسول الله ﷺ عام الفيل لاثنني عشرة ليلة حلت من ربيع الاول.

ترجمه: رسول الله ﷺ كي ولادت عام القيل مين باره وبيع الاول كوموتي ـ

۲-علامدان بشام رقم طراز بین :

ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاول عام الفيل السيرة المومد الان مدام منداول)

ترجمہ :رسول اللہ ﷺ کی والادت پیرے دن بار دربیع الاول کوعام الفیل میں ہوئی۔ ا

٣- علامه اين جرير طبرى ارقام فرمات بين:

ولد رسول الله يخم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة لبله من شهر ربيع الاول (تاريخ طري عند ون)

ترجمه: رسول الشريك كي ولادت بيرك دن عام الفيل من باردر بيع الاول كومولً-

#### سم محدث این جوزی فرماتے ہیں:

ولد رسول الله على يوم الاثنينين لعشر خلون من ربيع الاول عام الفيل وقبل لليلتين خلتا منه قال ابن اسحلق ولد رسول الله على يوم الاثنينين لا ثنثي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول (الوفاء لابن حوزي)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی ولاوت مبارکہ پیر کے دن وس ربیع الاول کوعام. الفیل میں ہو ئی اور یہ بھی کہا گیاہے کہ دور بیع الاول تھی۔ائن الحق نے کہاہے کہ حضور ملیداللام کی ولادت بمروز پیربار در بیع الاول کو ہوئی۔

ابوالفح محرين محرين عبرالله الا تدلى "عبون الاثر" من قرمات بن : ولد سيدنا و نبينا محمد رسول الله بين يوم الاثنينين لائنتى عشره مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل:

ترجمہ: ہمارے سر دار اور ہمارے نبی محدر سول اللہ ﷺ بیرے دان بارہ ربیع الاول کوعام الفیل میں پیدا ہوئے۔

٣ \_ شخ شيوخ علاء مهدر مولانا عبد الحق محدث د بلوى فرماتے ہيں:

و قیل لاثنی عشر وهوالمشهور و علیه عمل اهل مکه فی زیار تهم موضع مولده ﷺ فی هذه الوقت (ماثنت سانسته)

ترجمہ: اور ایک قول یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کوآپ کی ولاوت ہو تی۔ یکی مشہور ہے اور اس پر اہل مکہ کا عمل ہے اور اس تاریخ کووہ حضور ملیاللام کی جائے ولادت کی زیارت کرتے ہیں۔

ي شيخ محقق " بدارج النبوت جلد دوم " مين ارشاو فرماتے بين :

بدانکه جمهور اسل سیر و تواریخ برآنندکه تولدان حضرت ، پی درعام الفیل بودبعد از چهل روز یا پنچاه و پنچ روز و این قول اصع اقوال است و مشهور آن است که در ربیع الاول بود و بعضر علماء دعوی اتفاق برین قول نموده دواز دسم ربیع الاول بود و بعضے گفته اند که بدو شیم که گذشته بودند ازوے و بعضی بیشت شیم که گذشته بود و اختیار بسیارے از علمائے براینست و نزد بعضے ده نیز آمده و قول اول اشهر و اکثر است و عمل ابیل مکه برین است و زیارت کردن ایشان موضع ولادت شریف را د رین شب و خواندن مولود و آنچه از آداب و اوضاع انست در شب دواز دسم و در روز دوشنبه بوده

ترجمہ: جان تو کہ حضور ملی النام کی ولادت عام الفیل میں واقعہ اصحاب فیل کے چالیس یا بچین روز بعد ہوئی۔ یہ قول تمام اقوال ہے اصح ہے اور مشہور ہے کہ ماہ رہیع الاول تھا اور بعض علماء نے بارہ ربیع الاول ہونے پر اتفاق کادعویٰ کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ربیع ہو اور بعض نے کہا ہے کہ ربیع ہوں الاول کی آٹھ تاریخ تھی۔ بہت ہے علماء اس کے قائل ہیں۔ بعض نے وس کا الاول کی آٹھ تاریخ تھی۔ بہت ہے علماء اس کے قائل ہیں۔ بعض نے وس کا قول ہے۔ اور قول اول (بارہ ربیع الاول) اشہر اور اکثر علماء کا قول ہے۔ اور الله کی کیا ہے اور محفل میلاد قول ہے۔ اور الله کی کیا ہے اور محفل میلاد واللہ کی کرمہ بارہ ربیع الاول کو جائے ولادت بیر کے دن ہوئی۔ اور اس کے آداب جالاتے ہیں۔ اور ولادت پیر کے دن ہوئی۔

۲ امام ابل سنت اعلى حضرت عظيم البركت فا ضل بميلوى فرمات بين:

شرع مظریل مشہور بین الجمہور ہونے کے لئے دقعت عظیم ہے اور مشہور عندالجمہور بارہ ربیع الاول ہے اور علم بینات وزیجات کے حساب سے روز ولادت شریف آٹھ ربیع الاول ہے۔ کما حققناہ فی فتاوانا ہے جو شیل وغیرہ نے توربیع الاول کھی کی حساب سے صحیح نمیں۔ فتاوانا ہے جو شیل وغیرہ نے توربیع الاول کھی کی حساب سے صحیح نمیں۔ تعامل مسلمین حریث شریفین و مصروشام بلاداسلام وہتدوستان میں بارہ بی پر ہے اوراس پر عمل کیا جائے۔ (فادن نمویہ بلد نم مطوعہ کرا بگا)

### رقت ولايت ﴾

علامه قسطلاني "المواهب اللدينه" من ارقام قرمات بين:

قبل كان مولده عليه السلام عند طلوع الغفر و هو ثلاثة النحم صغار ينز لها القمر وهو مولد النبيين (المواهب اللديد علداول)

ترجمہ: کما گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولاوت''طلوع عُفر'' کے وقت ہو گی اور''عُفر'' تین چھوٹے ستارے ہیں اور جائم کی منزل ہیں اور نبیوں کی پیدائش کا کبی وفت ہے۔

بوكة المصطفىٰ في الهند شيخ عبر الحق محدث وبلوى فرماتے ميں:

آکثر اخبار در وقت ولادت شریف به طلوع فجر آمده و در شب نیز آمده و همین وقت طلوع فجر رابجهت قرب شب نیز میتوان اعتبار کرد (مدارج النبوت جلدان)

ترجمہ: اکثر اخبار میں ولاوت شریف کا وقت طلوع فجر آیا ہے اور رات کا ذکر بھی آیا اسی طلوع فجر کے وقت کورات کے قریب ہونے کی وجہ ہے شب بھی اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

م م م م م م م م م م م م م الم المت كارشادات سے ظاہر ہو گیا كہ حضور ﷺ كى ولادت شريف بير كى رات بارہ ربيع الاول كوعام الفيل ميں ہو ئى۔ م

#### أسعد ساعات

بعضی از منجمین مبہرہ ایں فن ساعت سولود آنجضوت را اسعد ساعات داشته (مدارج النبوت جلددوم) پر را اسعد ساعات داشته (مدارج النبوت جلددوم) پر ترجمہ : علم نجوم کے بیض ماہرین نے حضور طیراللام کی ولادت شرایف کی ساعت کو تمام ساعات سے زیادہ سعادت مند قرار دیاہے۔

مدارج النبوت كے حاشيه ميں مولانا امير على لكھتے ہيں:

بهمیں صحیح است-

یعنی ساعت ولادت شریف کے اسعد ساعات کا قول ہی صحیح ہے۔ جس سمانی گھڑی چیکا طبیبہ کا جاند اس ول افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

﴿شِبِ مِيلادِ كَى فَضِيلتٍ ﴾

علامه احمد الصاوى الماكلي قرماتے ہيں:

واعلم ان افضل الليالي ليلة المولد ثم ليلة القدر ثم ليلة الاسراء فعرفة فالجمعة فنصف شعبان فالعيد و افضل الايام يوم عرفة ثم يوم نصف شعبان ثم الجمعة والليل افضل من النهار (الماوي عني الملاين جند جهارم)

ترجمہ: جان تو! تمام را توں ہے افضل میلاد شریف کی رات ہے۔ پھر کیلة القدر' پھر لیلة المعراج' پھر عرفہ کی رات' پھر جمعہ کی رات' پھر شب قدر' پھر عید کی رات اور تمام ایام سے افضل یوم عرفہ ' پیخی ذوالحجہ کی تو تاریخ کا دان ہے۔ پھر پیدرہ شعبان کادن' پھر جمعہ کادن اور رات کودن پر فضیلت ہے۔

علامه آلوسی ارتام فرماتے ہیں:

نقل الطحطاوي عليه الرحمة في حواشي الدرالمختار عن يعض الشافيعة ان افضل الليالي ليلة مولده عليه السلام ثم ليلة القدر ثم ليلة الاسراء و المعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الحمعة ثم ليلة النصف من الشعبان ثم ليلة العيد.

(روح المعاني حز ٣٠)

ترجمہ: امام طحطاوی نے حواشی در مختار میں بعض اسمہ شافعیہ سے نقل فرمایا کہ

تمام راتوں ہے افضل حضور علیہ اللام کی ولاوت شریف کی رات ہے۔ پھر لیلة القدر ' پچر معراج شریف کی رات ' پچر عرفه کی رات ' پچر جمعه کی رات ' پچرشب قدر 'کھر عید کی رات۔

سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجعل رقم طرازين :

قال الشيخ الرحماني في حاشيته على التحرير افضل الليالي ليلة المولد ثم ثيلة القدر ثم ليلة الاسراء فعرفة فالجمعة فتصف شعبان فالعيد

(جمل على الجلالين جز رابع)

ترجمہ : شخ رحانی نے حاشیہ التحریر میں فرمایا ہے کہ تمام را توں ہے افضل میلاو شریف کی رات ہے۔ پھر لیلہ القدر' بھر معراج کی رات' بھیر عرفہ کی رات' بھیر جعه کی رات ' کچرشب قدر ' کچر عید کی رات۔

شخ شيوخ علاءِ مند شاه عيد الحق محدث ديلوي فرماتے ہيں:

فتلك الليلة افضل من ليلة القدر بلا شبهة لان ليلة المولد ليلة ظهور ٢٠٠٠ و ليلة القدر معطاة له و ما شرف يظهور الذات المشرف من اجله اشرف مما شرف بسبب ما اعطاه ولان ليلة القدر شرف بنزول الملائكة فيها و ليلة المولود شرف يظهوره بنتن ولان ليلة القدر وقع التفضل فيها على امة محمد عَنْ وَ لَيْلَةُ المولد الشريف وقع التفضل فيهاعلي سائر الموجودات فهو الذي بعثه الله رحمة اللطلمين و عمت به نعمته على حميع الخلائق من أهل (ماثبت من السنة) السموات والارضين

ترجمہ: شب میلاوشریف نیلہ القدرے بلاشبہ افضل ہے۔ اس لیے کہ میلاو کی رات خود حضور ﷺ کے ظہور کی رات ہے اور نیلیۃ القدر حضور علیہ اللام کو عطاء فرما نَی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جس رات کو زات مقدسہ کے ظہور ہے شرف ملا وہ اس رات سے ضرور افضل قرار پائے گی جو حضور منیہ اللام کو دیتے جائے فت

شر ف والي ہو تی۔

نیزلیلہ القدر نزول ملا کلہ کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلہ المیلاد حضور ملیہ الله کے ظہور مبارک سے شرف یاب ہوئی اور اس لئے بھی کے لیلہ القدر ہیں حضور طیراللام کی امت پر فضل و احسان ہے اور لیلہ المیلاد میں تمام جمال پر اللہ تعالیٰ نے فضل واحسان فرمایا۔ کیو کلہ حضور طیراللام حمة للعالمین ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام تعمیں تمام خلائق اهل صماوات والارضین پ

#### علامه قلطلانی فرماتے ہیں:

لبلة مولده عليه السلام افضل من لبلة القدر من وجوه ثلاثة احدهاان ليلة المولد لبلة ظهوره بيخ و لبلة القدر معطاة له و ما شرف يظهور ذات المشرف من اجله اشرف مما شرف يسبب ما اعطيه ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد افضل من لبلة القدر

الثانى ان ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها و ليلة المولد شرفت بظهوره يُحُرُّ ومن شرفت به ليلة المولد افضل ممن شرفت بهم ليلة القدرعلي الاصح المرتضى فتكون ليلة المولد افضل-

الفائث ان لبلة القدر و ضع فيها النفضيل على امة محمد ينظ و ليلة المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات فهو الذي بعث الله عزو حل رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد اعم نفعا فكانت افضل (المواهب اللذب علد اول)

شرجمہ: حضور ملیہ اللام کی ولادت شریف کی رات تین وجوہ سے لیلۃ القدر سے افضل ہے۔

وجہ اول ہے ہے کہ شب میلاد شریف حضور ملہ اللام کے ظہور کی رات ہے۔ اور لیایہ القدر حضور ﷺ کو عطاء کی گئی ہے اور جس کو ذات مشرفہ کے ظہور سے شرف ملااس سے افضل ہے۔جوآپ کو دیتے جانے کی وجہ سے شرف والی ہو گی۔ وجہ فافی ہے ہے کہ لیلة القدر نزول ملائکہ سے مشرف ہوئی اور شب میلاد شریف کو فضیات حضور طیہ البلام کے ظہور سے ملی اور جن سے شب میلاد کو شرافت ویزرگی ملی وہ افضل بیں ان ملائکہ سے جن سے لیلة القدر کو فضیلت حاصل ' توشب میلاد شریف لیلة القدر سے افضل قراریائے گی۔

وجہ خالث ہے ہے کہ لیلہ القدر میں صرف حضور ﷺ کی امت پر فضل و احسان کیا گیاہے اور شب میلاد شریف میں تمام موجودات پر فضل واحسان ہوا۔
کیونکہ حضور علیہ المام کو اللہ تعالی نے رحمہ للعالمین ماکر معبوث فرمایا تو لیلہ المصیلاد عموم نفع کی وجہ سے لیلہ القدر سے افضل قرار پائے گیا۔

علامه على بن مربان الدين حلبي رقم طراز بين:

وقد اقسم الله بليلة مولده ﷺ قوله تعالى والضحى والليل (سرت سيه ملدول)

ترجمہ: اور تحقیق اللہ تعالی نے اپنے قول "والمضعلی والليل" کے ساتھ حضور مداسلام کی شب میلاد شریف کی قتم کھائی ہے۔



الله تعالی کے حضور جو عزت و عظمت ویزرگی حضور عیہ اللام کو حاصل ہے دہ رب العزت نے کسی اور کو عطا تعین قرمائی۔ اس لئے کہ باری تعالیٰ عاصل ہے دہ رب العزت نے کسی اور کو عطا تعین قرمائی۔ اس لئے کہ باری تعالیٰ نے ساتھ آپ کی شب سیلاد شریف کی قشم قربائی۔
لا اقسم بہذا البلد وانت حل هذا البلد

ے آپ کے شہر کی قشم فرمانگی۔ و قبلہ یا رب ان هاوء لاء قوم لا يومنون

ر جمہ: جھے رسول کے اس کہنے کی قتم ہے کہ اے میرے رب بدلوگ ایمان

### شیں لاتے .... ہے آپ کی کلام کی قتم کھائی۔

و لعمرك انهم لفي سكر تهم يعمهوْن

ترجمہ: اے محبوب مجھے تیری جان کی قشم میہ کا فریشے میں اندھے ہورہے ہیں ....۔ کے ساتھ آپ کی عمر کی قشم کھائی۔

امام املی سنت نے ان آیات کی منظوم ترجمانی بوں فرمائی ہے۔

وہ خدائے ہے مرتبہ تجھ کو دیانہ کمی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجیدنے کھائی شہاترے شمر وکلام وبقا کی فتم

### پیر کاون :

پیر کاون بردی قضیلت والاون ہے۔ حضور علیہ السلام کے بہت سے کمالات کا تلہور اسی ون ہواہے۔ حضور علیہ السلام اس کاروز ور کھا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی توآپ نے قرمایا:

ذالك يوم ولدت فيه و يوم بعثت فيه والنول على فيه (المواهب الدنيه حله اول) ترجمه ؛ اس پير كے وال مير ى ولاوت ہو كى اور اسى وال مير ى تبوت كا تلهور ہوااور اسى دن نزول قرآن كا آغاز ہوا۔

عن ابن عباس قال ولد ﷺ يوم الاثنين واستنبى يوم الاثنين و خرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين محدول (همراب هديم دادول)

ترجمہ: حضر ت عبداللہ بن عباس رض اللہ عنما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی اور تیوت کا ظہور پیر کے دن ہوالور مکہ مکر مد

ہے ید بینہ منورہ ہجرت پیر کے دن قربائی اور مدیند طبیبہ میں دخول پیر کے دن فرمایااور فجر اسود کواپنے مقام پرآپ نے پیر کے وان رکھا۔ حجر امود کو اپنے مقام پر رکھنے کی تفصیل ہیہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر مبارک پچپیں سال متھی 'اس وقت قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر تو کی جب حجر اسود کو ا پیے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو قرایش میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ کی خواہش تھی کہ حجر اسود کواس کے مقام پر وہ رکھے۔ قریب تھا کہ ان میں شدید فتم کی خون ریزی ہو جائے 'پھران میں جوالل رای تھے وہ مشاورت کے لیئے مسجد حرام شریف میں جمع ہو گئے۔اس وقت اوامیہ بن مغیرہ قریش میں سب سے عمر رسیدہ تھا۔اس نے بیہ رائے دی کہ معجد حرام میں اب جو مختص سب سے پہلے واخل ہواس سے فیصلہ لے لیا جائے۔اس رائے پر انقاق ہو گیا توسب سے پہلے مسجد میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے تو قریش آپ کود کھے کر کہنے لگے۔

اهذا الامين رضينا

ترجمہ: بیامین ہیں ہم ان کے فیصلہ برراضی ہیں۔

چرتمام واقعہ انہوں نے حضور عبداللام کے حوش گذار کر دیا تورسول اللہ عظم <u>ئے ارشاد فرمایا</u>

اکی چاور لائی جائے آپ کے ارشاد کے مطابق چادر لائی گئی تو نبی کر یم بیٹھنے نے حجر اسود کو اٹھاکر اس جاور پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کنہ چر قبیلیہ کاآومی جادر کا کتارہ کپڑے۔ پھر چاوراً ٹھائی گئی۔جب حجر اسوور کھنے کے مقام تک بلید ہو کی تو حضور علیہ السلام فے اسے ہا تھ مبارک سے حجر اسود کو دیوار کعبہ شریف پررکھ دیا۔ (درة في جداول) مع کمہ بھی پی<sub>ر</sub> کے دان ہو تی۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا

اس آیہ مبار کہ کا زول کھی پیر کے دن ہوا۔

#### سيرت حلبيه جلداول ميں ہے:

عن ابن عباس رضى الله عنهما ولد يوم الاثنين في ربيع الاول و انزلت عليه اللبوة يوم الاثنين في ربيع الاول وهاحرالي المدينة يوم الاثنين في ربيع الاول و انزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الاول وتو في يوم الاثنين في ربيع الاول وتو في يوم الاثنين في ربيع الاول

ترجمہ: حضرت عبداللہ عن عباس رضاف حماسے مروی ہے کہ حضور طباللام کی ولاوت پیر کے دن ربیع الاول میں ہوئی اور ظہور ثبوت کھی پیر کے دن ربیع الاول میں ہوا۔ مدینہ شریف کی طرف چجرت کھی پیر کے دن ربیع الاول میں ہوا۔ مدینہ شریف کی طرف چجرت کھی پیر کے دن ربیع الاول میں بازل ہوئی اور وصال پیر کے دن ربیع الاول میں بازل ہوئی اور وصال پیر کے دن ربیع الاول میں بوا۔

الم المحد ثین علامہ این جوزی "مولد المعروس" میں حضرت علی رض اللہ صد ایک روایت لائے ہیں جس بیں قد کور وامور کے علاوہ سے تھی قد کور ہے کہ حضور علیہ الملام نے ام المومتین حضرت خدیجہ رضی اللہ منعاسے تکاح بھی پیر کے ون قرمالیا۔

اگرید کماجائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ رسول اللہ عظی ولادت مبارک پیر کے ون رہیع الاول شریف میں جوئی۔ لیلہ القدریا شب قدر ایسے ہی جمعہ المبارک یار مضان المبارک جوانتائی متبرک و معظم ماہ ہے یاباتی الشہر حرام میں کیوں نمیں جوئی ؟ جو کہ او قات فضیلت ہیں۔ یوں بی جیست المله شریف میں آپ کی ولادت کیول نمیں ہوئی ؟ جو بہت متبرک و معظم مقام ہے ؟

#### علامه قسطلانی في اس كاب جواب ارشاد فر مايس :

لاته عليه السلام لا يتشرف بالزمان و انما الزمان يتشرف به كالا ساكن فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة لتوهم انه تشرف به فجعل الله تعالىٰ مولده عليه السلام في غيرها ليظهر عناية به وكرامته عليه

(المواهب اللدنية حلد او ل)

ترجمہ: لیعنی حضور ملیہ اللام ند کورہ او قات فضیلت واما کن شریفہ میں اس لئے پیدا منیں ہوئی بلیمہ منیں ہوئی بلیم منیں ہوئے کہ حضور ملیہ اللام کی ذات زمان اور مکان سے مشرف نہیں ہوئی بلیمہ زمان و مکان آپ کی ذات سے شرف پاتے ہیں۔ اگر حضور ، ملیہ اللام کی ولاوت ند کورہ او قات میں ہوئی تو بیہ و سکتا تھا کہ آپ کی فضیلت وشرف ان او قات میں نہیں سے ہے تو اللہ تعالی نے حضور ملیہ اللام کی ولاوت میارک ان او قات میں نہیں فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرامت کاآپ پر ظہور ہو۔

### واقعه اصحاب فيل:

اصحاب فیل کاواقعہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت کا پیش خیمہ ہے۔ اسی لئے انکہ و کین رخوان اللہ علیہ اس کا انکہ و کین رخوان اللہ علیہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ علامہ حلی فرماتے ہیں :

وفي المواهب انه مُثَدُّ ولد بعد بعام الفيل لان قصة الفيل كانت توطئة لنبو ته و مقدمة لظهوره وبعثه (سبرت حلبه سلداول)

ترجمہ: المواقب اللدنيه ميں ہے كه رسول الله على كولاوت شريف واقعه فيل كے بعد ہوئى۔ اس لئے كه واقعه فيل حضور عبداللام كى نيوت كے ظهور اور بعثت كے لئے تميد ہے۔

اصحاب فیل کا مخضر واقعہ یوں ہے کہ جب امر صدین الصباح نجاشی باوشاہ کی جانب سے بین کا حاکم مفرر ہوا تو اس نے دیکھا کہ جج کے مہینوں میں لوگ مکہ مکر مدکی طرف سفر کی تیار یول میں مصروف ہیں تو اس نے اس کی وجہ دریافت کی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ بیت اللّٰہ کا جج کرنے کے لیئے مکہ مکر مد جانے کا ارادہ دکھتے ہیں۔ تو اس نے کہ میں گئی گئی میں کہ میں گئی گئی کہ میں کے صنعا میں ایک بہت برما کر جاتھی کیا اور اس کا نام " تکلیس از کھا۔

اس وفت اس جیسی کوئی عظیم الشان عمارت نہ تھی۔اس کی تغییر سرخ سفید اور سیاہ سنگ مرمر اور سونے سے منقش پھروں سے کی گئی اور اسے سونا چاندی اور جواہر ات سے مزین و منقش کیا گیا۔ ملکہ بلقیس کا محل اس گرجاسے تئین میل کی مسافت پر تھا۔اس کے قیمتی پھر اس کی تغییر میں استعال ہوئے اس گرجامیں سونا اور چاندی کی صلیبیں عاج اور ایدنوں کے منبرر کھے گئے۔

ال گرجاکی تغیرے اس کی غرض یہ تھی کہ اوگوں کو عبادت کے لیے اس کی طرف متوجه کر کے بیدت الله کی عظمت ختم کر دی جائے چنانچہ جب اس کی تغییر کمل ہوگئی تو امر جہ نے ایک متوب نجاشی کو لکھا کہ میں نے ایک عظیم گرجا تغیر کیا ہے جس چاہتا ہوں کہ عروں کو چ کے لئے اس کی طرف متوجه کروں اور مکہ میں ج کے لئے جائے جانے سے لوگوں کو منع کردوں۔

جب عربوں کو اس کی خبر ہوئی تو کنانہ قبیلہ کا ایک شخص طیش بیں آیا اور دو قلیس بیس آیا اور دو قلیس بیس آیا اور دو قلیس بیسی بیٹی کراہے غلاظت سے آلودہ کر دیا۔ پھر اپنے وطن واپس آگیا۔ جب اعد صد کو اس کی خبر ہوئی تو اس سخت غصہ آیا اور اسے اس کا بھی علم ہو گیا کہ کنیں۔ کو جس نے غلاظت سے آلودہ کیا ہے وہ مکہ کا باشندہ ہے اند ہدنے فتم کھائی کہ وہ مکہ پہنچ کر کصبہ کو ضرور منہدم کرے گا۔

پھر ساتھ ہزار کالشکر لے کرائد ہہ مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوا، راستہ ہیں جواس کے مقابل ہوائے مخلوب کرتا ہوا طاکف میں پہنچا۔

الد بهد نے اپنے لشکر کے پھھ آدمی تھے جو قرایش کے مولیش کیڑ لے گئے 'ان میں حضر ت عبد المطلب فرایش کے چند

آومیوں کے ساتھ شیر بہاڑ پر پڑھ گئے اس وقت رسول اللہ بھٹے کانور مبارک حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں بھٹل ہلال نمووار ہو کر اس قدر قوت سے چکا کہ اس کی شعائیں کعبہ شریف پر بڑیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی پیشانی کی شعائیں خانہ کعبہ بروکھ کر قریش سے قرمایا کہ واپس چلو۔ میر کی پیشانی کانور جواس طرح چکا ہے یہ اس بروکھ کر قریش ہے کہ ہم لوگ عالب ہوں گے۔

اُمد ہمہ نے لشکر کی خبر دینے کے لئے اپنی قوم کا ایک آدی تھیجا۔ جبوہ مکہ کرمہ میں داخل ہو ااور اس نے جناب عبد المطلب کا چرہ دیکھا تو فور انجیک گیا اور اس کی زبان لرزنے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر بڑا۔ اس کے منہ ہے ایسی آواز نگلنے گئی جیسے ذرج کے وفت عمل کی ہوتی ہوش ہیں آیا تو عبد المطلب کے سامنے سجدہ کرتا ہو اگر بڑا اور کہنے لگا کہ ہیں گواہی دیتا ہو ال کہ آپ بھے اُسید قریش ہیں۔

امر ہد کا ایک بہت ہواسفیدرنگ کا ہاتھی تھا۔ باقی سب ہاتھی سدھائے ہوئے ک وجہ سے اسے سجدہ کیا کرتے تھے اور اس ہوئے ہاتھی نے باوجو وسدھائے ہوئے ہوئے کے بھی اگر بہہ کو سجدہ نہ کیا۔ جب عبدالمطلب امرھہ کے پاس تشریق لائے تواس نے سائس کو حکم ویا کہ اس ہوئے سفیدرنگ والے ہاتھی کو لائے۔ جب ہاتھی حاضر ہوا اور اس نے جناب عبدالمطلب رض اللہ مذکے چرہ پر نظر کی توآپ کے سامنے اوب سے اس طرح بیٹھ گیا۔ جیسے اونٹ بیٹھ تا ہے۔ پھر سجدہ کر تا ہواگر پڑل اللہ تعالی نے اسے قوت گویائی وی۔ ہاتھی نے کہا۔۔۔۔۔

السلام على التور الذي في ظهرك يا عبدالمطلب \_

ترجمہ: سلام ہواس نور پر جوآپ کی پشت میں ہے ای عید المطلب

### أيك شبه كاازاله

رہایہ شبہ کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کانور مبارک آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رہنی اللہ علیہ کے اس وقت رسول اللہ رضی اللہ علیہ منہ اللہ علیہ کے اس لیئے کہ واقعہ فیل کے کیجھ ون بعد رسول اللہ کی ولاوت باسعاوت ہوئی تو ہاتھی نے حضور علیہ اللام کانور مبارک کیسے جناب عبد المطلب کی پیشت میں دیکھا؟

تواس كاجواب علامه زر قانى نے بيار شاد فرمايات :

بان الله تعالى احدث في عبدالمطلب نور يحاكي ذلك النور المستقر في زرقاني جندارت)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے جناب عبد المطلب میں ایسانور پیدافر مادیاجو حضرت آمند رضی اللہ عندا میں معتقر نور کی مائر تھا۔

تور مصطفیٰ ﷺ کے مشابہ تور کو دیکھ کر ہی ہاتھی جناب عبدالمطلب ہے مامنے سجدہ میں گریز الورآپ کو سلام عرض کیا۔

امر بہ نے حضرت عبدالمطلب کی انتخابی گاتھیم کی آپ کو اپنے پاس متھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کئے جائیں۔ امر ھہنے کہا کہ جمجے بہت تعجب ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور وہ آپ کے آباء واجداد کا معظم و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے لئے پچھ نہیں کما اور اپنے اوشوں کے لئے پچھ نہیں کما اور اپنے اوشوں کے لئے پچھ نہیں کما اور اپنے اوشوں کے لئے کہتا ہوں اور کعبہ کا جومالک ہے۔ وہ خوداس کی حفاظت فرمائے گا۔

امر ہدیے آپ کو اوٹٹ واپس کر دیئے عبدالمطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ بہاڑوں میں بناہ گزیں ہو جائیں۔انہوں نے ابیابی کیا۔حضرت عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کربارگاہ اللی میں کعبہ کی حفاظت کے لئے دعا کی۔ وعا سے فارغ ہو کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ المہ ہمہ نے صبح کے دفت اپنے لفتکر کو کعبہ ڈھانے کے لئے تیار کیا۔ محمود ہا تھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے چلائے۔خانہ کعبہ کی طرف اس کارخ کرتے توجیھے جا تا اور بالکل حرکت نہ کر تا۔

وہ لشکری اسی تخلش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پر تدرے بھیجے۔ ہزایک کے ساتھ بنین کنگریاں تھیں۔ ایک ایک چوٹی میں اور دو دو پنجوں میں تھیں۔ ان پر ندول نے بیہ کنگریاں مسور کے دانوں کے ہر امر تھیں۔ ان پر ندول نے بیہ کنگریاں امر ہے کے لئنگریاگیں۔

ہر کنگر پر اس شخص کانام مکتوب تھا۔ جس نے اس سے ہلاک ہو ناتھا۔ کنگریاں الن سے سر پر پرد تیں۔ پاخانہ کے مقام سے خارج ہو کر اگر وہ شخص سوار ہو تا توسواری کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتیں۔

حضرت عکر مہ رض انڈ منہ سے مروی ہے کہ جس پر وہ کنگری پڑتی وہ چھچک میں مبتلاء ہو جاتا۔

مدیث شریف میں ہے کہ اس سال پہلی بار چیک اور خسرہ کی پیماری سر زمین عرب میں دیکھی گئی۔

حضرت عبد الله بن عباس من الله عضائے فرمایا ہے کہ بیس نے وہ کنگریال آیک قفیمز کی مقد ار مضرت ام بافی رضی الله عضائے یاس و کیھی ہیں۔ الن پر سرخ خطوط عضے۔

اروع سید المربہ کی موت اے کنگر رسید ہونے کے فوراً بعد شیں ہوئی بلتحہ عذاب میں زیادتی کے لئے وہ زندہ رہا اور چیک میں بتلاء ہوگیا۔ اس کا جسم محکزے محکزے محکزے ہو کر ساقط ہوئے اگا۔ اس کے بدن سے بیپ اور خون بہتا تھا۔ جب وہ صنعا پہنچا تو اس کا دل میسٹ میں الموروہ جشم رسید ہول ۔

گیا اور وہ جشم رسید ہول ۔ (المواہب اللہ سے در قانی مداری المنبوت سرت علیہ)

المرجه کے پچھ لشکری عذاب سے محفوظ رہے۔ ام الموسنین حضرت عاکثہ صدیقة رضی اللہ عنها قرماتی ہیں۔

لقد رائیت قائد الفیل و سائسه اعمیین مقعدین پستطعان الناس بمکة (زرفانی علداول)

ترجمہ: متحقیق میں نے اہر ہہ کے ہاتھی کے قائداور سائس کو دیکھاجواندھے اور ایا بھے ہو چکے تھے۔ مکہ مکر مہ کے راستہ میں او گول سے کھانے کاسوال کرتے تھے۔

# حضر ت عثان کیسے غنی ہوئے :

علامہ مربان الدین طبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثان ووالنورین رہی اللہ عنہ کے غناکا سبب سے ہے کہ جب الربہ اور اس کی قوم بلاک ہوئی تو سب سے پہلے ان کے فیموں ہیں عفان حضرت عثان کے والد اور عبدالمطلب والد مسعود المشقفی داخل ہوئے فیموں ہیں عفان حضرت عثان کے ہاتھ آیا جو انہوں نے زبین ہیں مدفون کر دیا اور بیہ ہوئے اور وہاں سے بہت سامال ان کے ہاتھ آیا جو انہوں نے زبین ہیں مدفون کر دیا اور بیہ تیموں قوم قریش ہیں سب سے غنی اور کشر المال ہو گئے۔ جب عفان قوت ہوئے توان کاود مال کشر حضر سے عثان رضی اللہ تعالی کو ترکہ میں ملا اور اس مال ہے آپ غنی ہو گئے۔

# حضور کی ولادت کے وقت خوارق کا ظہور

حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت بہت سے خوارق و عجائبات نمو دار ہوئے۔ جو حدیثوں اور سیر کی کماوں میں تفصیل کے ساتھ قد کور ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر ہوگا۔ جو سیر کی متند کتب میں قد کور ہیں: علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

من حديث حد عدة منه عنده وابن عباس الا أمنه بنت وهب قالت لمافصل منى تعنى النبي يُثَمَّرُ حرج معه أو الدماء له مايين المشرق و المغرب

ثم وقع الى الارض معتمد اعلى يديه ثم احد قبضة من التراب فقبضها و رفع راسه الى السماء (المواهب الدنيه، حلد اول)

ترجمہ: یہ حدیث ایک جماعت سے مروی ہے جس میں عطاء اور این عباس بھی ہیں عطاء اور این عباس بھی ہیں کہ جب رسول اللہ تھے ہیں ایم و شد ہو گئے ہیں ایم و شاہ ہیں ہو گئے ہیں ایم ساتھ ایک تور فکل جس ہے مشرق و مغرب روشن ہو گئے 'چرآپ نے ایک مشت مٹی ایم آپ زمین پر اپنے ہا تھوں کا سمار الے کرآئے 'چرآپ نے ایک مشت مٹی اُٹھائی اور اپناسرآسان کی طرف اٹھایا۔

#### فاكده

علامه زر قانی فرماتے ہیں که .....

مشت مٹی رسول اللہ ﷺ کے مجمز ات سے ہے۔ جمرت کی رات رسول اللہ ﷺ ایک مشت مٹی کفار کی طرف پھینکی تؤوہ آپ کو دیکھے نہ سکے حالا تکبہ حضور عبہ اللام ان کے سامنے سے گذرے شھے۔

یوں ہی غزوہ مدر اور احدو حنین میں رسول اللہﷺ نے کفار کی جانب مشت تھر مٹی سچیئی 'جس ہے اشیں شکست ہوئی۔

### ولادت کے وقت حقور کے کان میں رضوان کی سر کوشی:

عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال لماولد رسول الله على قال في اذنه رضوان خازن الجنان ابشر يا محمد فما بقى لنبي علم الاقد اعطيته فانت اكثرهم علما و اشجعهم قلباء (انمواهب اللدنيه و (رقاني)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس من اللہ مخماسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو جنت کے پہنظم رضوان نے آپ کے کان میں بیربات کی اے

محمد ﷺ آپ کے لئے بشارت ہے کہ جرنبی کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ پس آپ علم و شجاعت میں تمام انبیاء سے بردھ کر ہیں۔

وروى الخطيب يسنده ال آمنة قالت لما و ضعته عليه السلام راتيت سحابة عظيمة بها نور اسمع فيها صهيل الخيل و خفقان الاجنحة و كلام الرحال حتى غشيته وغيب عني فسمعت منا ديا ينادي طوفو ابمحمد مشارق الارض وامغاربها والدخلوه البحار ليعرقوه باسمه وانعته واصورته في حميع الارض و اعرضوه على كل روحاني من الجن و الانس و الملائكة و الطيور و الوحوش و اعطُّوه محلَّق آدم و معرفة شيث و شجاعة نوح و خلة ابراهيم و لسان اسماعيل و رضاء اسحق و فصاحة الصالح و حكمة لوط و بشري يعقوب و شدة موسيّ و صبر ايوب و طاعة يونس و جهاد يوشع و صوت داوً " د و حب دانيال و عصمة يحيي و زهد عيسي و اغمسوه في اخلاق النبيين قالت ثم انجلي عنى فاذا قد قبض على حرير حضراء مطوية طياشديد اينبع من تلك الحريرماء و اذ القائل بقول بخ قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من اهلها الادخل طائعافي قبضته قالت ثم نظرت اليه ﷺ قاذاهو كا لقمر ليلة البدر ويحه يسطع كالمسك الإذفر و اذا بثلاثة تفرفي يد احد ابريق من فضة و في يد الاحر طشت من زمرد احضر و في بد الثالث حريرة بيضاء فتشرها و اخرج منها خاتما تحار ايصار الناظرين دونه فغسله من ذلك الابريق سبع مرات ثم حتم بين كتفيه بالخاتم ولفه في الحريرة ثم و احتمله قاد خلَّه بين احتجته ساعة ثم رده الى ﴿ (ررقاني حنداول مدارج البوت سندهوم)

ر جمہ: احمد بن علی خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمند رضانہ محفات فرمایا کہ جب حضور علیہ الله پیدا ہوئے تو بیس نے ایک عظیم فور انی اید دیکھا۔ اس سے گھوڑوں اور پر یوں کی حرکت کی آواز بیس سنتی تھی۔ یمال تک کہ اس نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ مجھ سے عائب ہو گئے۔ پھر نیس نے ایک منادی کو سناوہ کہ رہا تھا کہ محمد بیا کو زبین کے مشارق اور مغارب کی

سیر کراؤاور آپ کو در یاول بین لے جاؤتا کہ سب اہل زبین آپ کو آپ کے اسم مبارک 'آپ کی نعت و صفت سے پہچان لیں اور آپ کو تمام روحانیت جن 'انسان ' ملائکہ 'طیور وحوش پر ظاہر کرو اور آپ کو دو حضرت آدم ملیہ اللام کی صورت اور معرفت شیٹ و شجاعت نوح اور خلت ایر اہیم و زبان اساعیل ورضاء اساق و فصاحت صالح اور حکمت لوط ویشارت یعقوب وشدت موکی وصر ایوب 'طاعت یونس 'جماویو شع 'آواز داؤد 'حب دانیال 'و قار الیاس 'و عصمت یجی 'زہم طاعت یونس نمام پینیم ول کے اخلاق کے دریاؤل میں خوطہ دو۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ اہر مجھ سے دور ہو گیا اور حضور علہ السلام ایک سبز ریشم کے نکڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور اس سے پانی ٹیک رہا تھا اور کوئی کہتے والا کہ دریا تھا۔ واہ واہ محمد بیٹھ نے تمام دنیا پر قبضہ فرمالیا ہے اور دنیا کی کوئی مخلوق ہاتی نہیں محمر وہ آپ کے مطبع و مقبوض ہوگی۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پھریں نے حضور طیالام کی طرف دیکھا تو گو ہاآپ چو وہویں کا چاند ہیں 'اور مشک اذ فرکی خوشبوآپ سے ممک رہی تھی۔ پھر تین شخص نمو وار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا کوزہ تھا۔ دو سرے کے ہاتھ میں سبر زمر و کا طشت تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم تھا۔ تو اس نے اسی ریشی کیڑے سے ایک مر نکالی 'اس کی نور انبیت کی وجہ سے اسے آتھیں د کھے نہیں سکتی تھیں۔ پھر اس نے حضور تھا کو سات بار اس امریق سے عسل دیا۔ پھروہ مہرآپ کے دوشانوں کے در میان لگائی 'پھر ریشم میں حضور ملی اللام کو لیپٹ کرا ٹھایا اور اپنے پروں میں چھپالیا۔ پھر حضور ملی اللام کو میری طرف لوٹا دیا۔

عن عثمان بن ابي العاص عن امه و اسمها فاطمة بنت عبدالله قالت لما حضرت ولادة رسول الله يُطنَّ رأيت البيت حين وقع قدا متلاء نورا ورأيت النجوم ثدنو حتى ظنت انها ستقطع على

(المواهب اللذنية؛ بيهقي)

ترجمہ: عثمان بن ابو العاص نے اپنی والدہ سے روایت کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ولاوت شریف کا وقت آیا' بیس نے ویکھا' جس حجرہ شریفہ میں آپ پیدا ہوئے وہ توریعے تحریکے اور میں نے ویکھا کہ ستارے میرے قریب آرہے تیں یمال تک کہ جمعے گمان ہوئے لگا کہ وہ جمھے پر گریزیں گے۔

عن ابن عباس قال كانت آمنه تحدث وتقول اتاني أت حين مربي من حملي مئة اشهر في المنام و قال لي يا آمنه انك قد حملت بحيم العالمين فاذاولدته فسميه محمد ا واكتمى شانك قالت ثم احذني مايا حذ النساء و لم يعلم بي احد لاذكر ولا انثى واني لو حيدة في المنزل و عبدالمطلب في طوافه فسمعت وحية عظيمة و امر اعظيما هاني ثم رأيت كان حناح طائر ابيض قد مسح على فوم ا دي فذهب عني الرعب و كل و جع احد ثم التفت قاذا أنا بشربة بيضافتنا و لنها فاصا بني نور عال ثم رأيت نسوة كالنحل طوالا كانهن من بنات عبدمناف يحدقن فبينما اتعجب وإنا اقول و اغوثاه من اين علمن بي قال في غير هذه الرواية فقلن لي نحن آسية امرأة فرعون و مريم ابئة عمران و هولاء من الحور العين و اشتد بي الامرواني اسمع الوجبة في كل ساعة اعظم و ا هو ل مماتقدم فبينما انا كذلك اذ بديباج ابيض قد مد بين السماء والارض واذا لقائل يقول خذوه عن اعين النامي قالت و رأيت رجالا قد و قفو افي الهواء بايديهم اباريق من فضة ثم نظرت فاذا انا بقطعة من الطير قداقلبت حتى غطت خحرتي مناقيرها من الزمرذواحنحتها من الياقوت فكشف الله تعالى عن بصرى فرأيت مشارق الارض ﴿ مغار بها و رأيت ثلاثة اعلام مضروبات علما بالمشرق و علما بالمغرب و علما على ظهرالكعبة

فاحدتى المحاض فوضعت محمد بنتم فنظرت البه فاذا هم ساجة قد رفع اصبعيه الى السماء كا لمنضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيط. قد المئت من السماء حتى فهيته عنى ثم سمعت منا ديا ينادى طرال به مشارق الارض و معاربها و ادخلوه البحار لبعرفوه باسمه و نعته و صور ، و يعلمون

انه سمى فيها الماحي لايبقى شيء من الشرك الافحى في زمنه ثم انعطت عنه في اسرع وقت

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عنباس منی اللہ عنمانے روایت ہے آپ نے کما حضرت آمنہ رہتی اللہ علیا فرماتی تحمیل کہ کسی آنے والے نے آگر خواب اس وقت مجھ سے کما جب کہ حمل کو چھے ماہ گذر کے بچھے کہ آمنہ آپ کے شکم میں خیر العالمین ہیں۔ جب وہ پیدا ہوں توان کا نام محدر کھنا اور اپنا حال ہو شیدہ رکھنا۔

فرماتی ہیں کہ جب میری وہ حالت ہوئی جو عور توں کو ہوتی کی کو میراعلم نہیں تھا اور ہیں گھر تنیا تھی اور عبد المطلب بینت اللہ شریف کا طواف فرمارہ ہے۔ پھر میں نے ایک عظیم آواز سنی جس نے بھے خوف میں ڈال دیا۔ پھر ہیں نے دیکھا کہ ایک سفید پر تدواپنا بازو میرے دل پر پھیر رہاہے تو میر اخوف اور در داس سے زائل ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے قریب سفید شرعت ہے۔ میں نے اسے نوش کر لیا۔ پھر میں نے ایک بائد تور دیکھا۔ پھر میں نے اپنے قریب در از قد عور تیں تھجور کے در شت کی مائند ویکھیں۔ گویاوہ عبد مناف کی میٹیاں ہیں اور جھے دیکھ رہی ہیں۔ جھے تعجب ہواکہ انسیں میرے حال کا کہے علم ہو گیا ؟ ایک نے جھے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیدوی جو اللہ اور دومر کی حور عین ہیں۔

بھر یہ امر مجھ پر سخت ہو گیااور میں ہر گھڑی ایک عظیم اور ہولناک آواز سنتی جو پہلی آواز سنتی جو پہلی آواز سنتی جو پہلی آواز سے زیادہ عظیم اور ہولناک ہوتی اسی دور الن میں نے دیکھا کہ سفیدر کیٹم زمین اور آسان کے در میان بھیلا دیا گیاہے اور میں نے ملائکہ مر دول کی شکلول میں دیکھے جو زمین واسان کے در میان ایستادہ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے ہیں۔

پھر میں نے پر ندول کی ایک جماعت آتے دیکھی حتیٰ کہ انہوں نے ججرہ کو وُھانپ لیا اُن کی چو نجین زمر دکی اور بازویا قوت کے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے میڑی آئکھوں سے بروے اٹھاو کئے تو میں نے مشارق ومغارب زمین کو دکیجے لیااور میں نے تین جھٹڈ ہے گڑے ہوئے دیکھے ایک جھٹڈ امشرق میں اور ایک جھٹڈ امغرب میں اور ایک جھٹڈ اکھ ہے کی چھت یہ۔

ی مرفق کی ہے جھے دروزہ ہوالور حضور ملیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہیں ہے آپ کی طرف نظر کی توآپ کو سجہ وہیں دیکھادار نحالیجہ آپ اپنی وونوں انگشت شہادت آسان کی طرف الشائے ہوئے تھے 'جس طرح کوئی عاجز زار وزار رو تا ہے۔ پھر ہیں نے آیک سفید لیم و یکھا جو آسان کی طرف سے آیا۔ یہاں تک کہ اس نے آپ کوڈھانپ لیااور آپ کو جھ سے قائب کر دیا۔ پھر ہیں نے آیک منادی کو سنا جو کہتا تھا کہ آپ کو ذہین کے مشارق و مفارب کی سیر کر اؤاور آپ کو تمام دریاؤں ہیں لے جاؤتا کہ وہ آپ کا اسم میارک آپ کی نعت وصف اور آپ کی صورت کو پھیا نیس اور جان لیس کہ آپ کا اسم میارک آپ کی اب اور اب بھی سے بھی باقی خیس رے گھی ہو جائے گا۔ گرآپ کے زمانہ میں محورہ جائے گا۔

### حضوراً کی ولادت کے وقت حضرت آسیہ و جھرت مریم کے جضور کی حکمت

ر سول الله ﷺ کی ولادت شریف کے وقت حضرت آسیہ و مریم رضی اللہ عضا کی خصوصیت ہے حاضر کی میں میہ حکمت ہے کہ میہ دونوں جنت میں رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات سے ہول گی۔

علامه حلبی فرماتے ہیں

تر جمہ : حضور ملے اللام کی ولاوت کے وقت حضر تآسیہ اور مریم منی اللہ عضاکے حضور کی بیہ خطاک حضائے حضور کی بیہ خطرت کلثوم موکی ملیہ النام کی بہن سمیت رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطهر ات سے جول گل سمیت رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطهر ات سے جول گل سمیت رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطهر ات سے جول گل سمی علامہ علی من بر بان الدین الم حلبی مزیدار قام فرماتے ہیں :

وفي الجامع الصغير. أن الله تعالى أزوجتي في الجنة مريم بنت عمران و أمراة فرعه نام اخت موسي. ر جمه: الجامع الصغير ميس بي كه رسول الله تلاقية في ارشاد فرمايا:

تحقیق اللہ تعالی نے مر یم بنت عمر ان اور آسیہ فرعون کی بدوی اور موک طیدائلام کی بھن کو جنت میں میری اذواج سے کر دیاہے۔

علامه زر قاني رقم طرازين :

ولعل حكمة شهود هن كثرة الحورله في الجنة كما ان مريم و آسية من نساته في الجنة كما و ردفي الحديث. (درقاني ملداول)

ترجمہ: ولاوت کے وقت حورول کی حاضری میں سے حکمت ہو سکتی ہے کہ جنت میں آپ بھٹا کے حکمت ہو سکتی ہے کہ جنت میں آپ بھٹا کے جنتی اپنے کے جنتی ازواج مطهرات سے ہیں۔ جس طرح کہ اس سلسلہ میں حدیث شریف واروہوئی ہے۔

عن عائشة قالت كان يهودى سكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله من قال يا معشر قريش هل ولد فيكم مولود فالوا لانعلم قال و انظر و افانه ولد في هذه الليلة نبى هذه الامة بين كتفيه علامة فانصر فوا فسالوا فقيل لهم ولد لعبد الله بن عبدالمطلب غلام فذهب اليهودى معهم الى المه فاحرجته لهم فلما رأى اليهودى العلامة حر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بنى اسرائيل يامعشر قريش اما والله يسطون بكم مسطوة يحرج خيرها من المشرق و المغرب (ماثبت من الساد العيون، المواهب اللدنية)

ترجمہ: حضرت عائشہ رمنی اللہ عندا سے روایت ہے کہ ایک معودی مکہ میں رہائش بذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے تواس مبودی نے کہا۔ جماعت قریش کیا تم میں کوئی ہے پیدا ہواہے ؟ انہوں نے کہا جمیس تجر ضیں۔ مبودی نے کہا حل اللہ تا تاش کرو۔ کیو تکہ اس رات میں اس امت کانبی جس کے دونوں کند ہوں کے در میان نشان نبوت ہے بیدا ہو گیاہے۔

چنانچہ قرایش مجے اور دربافت کیاان سے کسی نے کما کہ عبداللہ ی عبدالمطلب کے فرز ند ہواہے۔ پھروہ یہودی قرایش کے ساتھ آپ کی والدہ کے پاس پہنچا۔ انہوں

نے آپ کی زیارت کر اوی۔ جب یمودی نے نشان نبوت دیکھا تو عش کھاکر گر پڑا اور کما اے جماعت قریش بدنی امر اکیل سے نبوت نکل گئی۔ اب تم کو پڑا ای غلبہ حاصل ہوگا اور ان کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔

### شاع مصطفی جضرت حمان بن ثامت کی روایت:

عن حسبان بن ثابت قال انى لغلام ابن سبع سنين او ثمان سمعت اذا يهودى يصرح با معشر يهود فاحتمعوا اليه و انا اسمع قالوا با ويلك مالك قال طلع تجم أخمد الذي ولدبه في هذه الليلة (المواهب اللدنيه)

ترجمہ: حضرت حیان بن ثابت دخی الذہ سے روایت ہے آپ نے قرمایا کہ میری عمر سات یاآ ٹھے سال کی تھی۔ میں نے سنا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی چلا کر کہ رہاہے۔ اے گروہ یہود! تو یہوداس کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے بھی ان کی کلام سننے کا قصد کر لیا تو وہ اسے کہنے گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے کما احمد کا ستارا آئ شب طلوع کر چکا ہے 'جس کے طلوع کے وقت ان کی ولادت ہوئی ہے۔ شب طلوع کر چکا ہے 'جس کے طلوع کے وقت ان کی ولادت ہوئی ہے۔

علامه زر قانی ان رولیات کور قم فرمائے کے بعد فرماتے ہیں:

ان البشارة بالنبي ﷺ جاء ت من كل طريق و على لسان كل فريق من كاهن او منجم محق او مبطل انسي او جني ((رداني حلد اول)

ترجمہ: متحقیق حضور نبی کریم ﷺ کی آمد کی بیٹارت ہر طریق وہر فریق سے ہوئی۔ کاھن 'منجم' حق پانے والے 'باطل پہ قائم ہونے والے 'انس وجن سب نے آپ کی آمد کی بیٹارت دی۔

### عبدالرحمٰن بن عوف كى روايت :

اخرج ابو تعيم عن عبدالرحمٰن بن عوف عن امه الشفاء قالت لما ولدت آمنة رسول الله ﷺ وقع على يدى فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله قالت الشفاء فاضاء لى مابين المشرق و المغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم قالت ثم البسته واضععته فلم انشب الا غشيتني ظلمة و رعب و فشعريرة ثم غبب عنى فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يؤل الحديث منى على بال حتى بعثه الله فكنت في اول الناس اسلاما.

(المواهب اللدنيمه حلد اول)

ترجمہ: او نعیم عبدالر حمٰن من عوف سے حدیث لائے۔ انہوں نے اپنی والدہ الشفا سے روایت کی۔ الشفاء فرماتی ہیں کہ جب حضر ت آمنہ کے ہاں رسول اللہ ﷺ کی ولا دت ہو کی توآپ میرے ہاتھ پر واقع ہوئے اور آواز کی۔ ہیں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہ رہاہے '' یو حدمك الملہ'' اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پھر مشرق و مغرب ہیں جو ہے روشن ہو گیا۔ یہاں تک کے ہیں نے روم کے محلات و کیے لیئے۔ پھر میں نے حضور تھے کو لہاس پہنا کر سلا ویا۔ تھوڑی و بر بعد مجھ پر تاریکی و فوف اور لر ذہ طاری ہو گیا۔ پھر رسول اللہ تھے جھوڑی و بر بعد مجھ پر تاریکی و نوف اور لر ذہ طاری ہو گیا۔ پھر رسول اللہ تھے جھوٹی و تواس نے جواب ہیں کہا مشرق کی طرف۔ حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ یہ بات ہمیشہ میرے ول ہیں رہی ' مشرق کی طرف۔ حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ یہ بات ہمیشہ میرے ول ہیں رہی ' میں رہی کہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا اور میں سابقین اسلام سے ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا اور میں سابقین اسلام سے ہو گئے۔

### ولادت شريف كي خوشي من كعبه جهومت لكا:

وليلة ولا دئة بين تزلزلت الكعبة و لم تسكن ثلاثة ايام و لبا لهن وكان ذلك اول علامه رأت قريش من مولد النبي بين النسان العيون علداون ترجمه: رسول الله ين كان ولاوت شريف كي رات كعبه جموعة لكالور تين ول رات جمومتا ربار حضور طير النام كي ولاوت شريف كي ميه يملي فشاني قريش في ويجمع منا ربار حضور طير النام كي ولاوت شريف كي ميه يملي فشاني قريش في ويجمعي ويجمع من المناه والمناه ويجمع من المناه والمناه ويجمع من المناه والمناه ويجمع من المناه وللمناه والمناه والم

# ولادت مبارك حكوفت ونيا كر ك مد سرك بل كريد :

ترجمہ: حضور طبہ الله کی ولادت کے وقت دنیا تھر کے سے سر کے علی سر پڑے۔ پہلے بیان ہو چکاہے کہ جب حضور علب الله مرحم مادر میں جلود افروز ہوئے اس وقت بھی ہے سر کے ملی گر پڑے تھے۔ یہ بھی پہلے و کر کیا جا چکاہے۔ تعدو ے کوئی مانع شیں۔

وعن عبدالمطلب قال كنت في الكعبه قرأيت الاصنام سقطت من اما كنها و حرت سعدا و سمعت صوتا من جدار الكعبة بقول ولد المصطفى المختار الذي تهدك بيدة الكفار و يطهر من عبادة الاصنام يامر عبادة الملك العلام

ترجمہ: حضرت عبد المطلب رہنی اللہ عدے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میں کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ تمام مت اپنی جگسول سے گر بڑے بین اور سجد وہیں بیں اور حجد وہیں بیں اور دیوار کعبہ سے میں نے یہ آواز سن کہ مصطفیٰ مختار جانے کی ولادت ہو گی۔ جن کے ہاتھ کھار کی بلاکت ہو گی۔ جنتوں کی عباوت سے منع فرما کیں گے اور بہت علم والے بادشاہ کی عبادت کا تھم فرما کیں گے۔

وذكر ان نفرا من قريش منهم و رقة بن نوفل و زيد بن عمر بن نفيل و عبدالله بن حمش كا نوا يحتمعون الى صنم فدخلوا عليه ليلة ولد رسول الله بنية فراوه منكسا على وجهه فانكروا ذلك فاحدوه فردوه الى حاله فانقلب انقلا با عنيفافردوه فانقلب كذلك الثالثة فقالوا ان هذالامرحدث ثم انشد بعضهم إبياتا يحاطب بها الصنم و يتعجب من امره و يسأله فيها عن سبب تنكسه قسمع هاتفا من حوف العشم يعموت جهير اى مرتفع يقول المودى لمولود اضاءت بنوره

تودى لمولود اصاءت بتوره جميع فجاج الارض بالشرق و الغرب (الابيات) ترجمہ: قرایش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن تو قل زید بن عمر بن تفیل و عبداللہ بن جب من عمل و عبداللہ بن جب میں من جب ایک ہت کے پاس جمع ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الملام کی ولاوت شریف کی شب جب یہ جماعت اس مت کے پاس تی تودیکھامت سر کے بل گراہو اے تو انہوں انہوں نے اسے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ بھروہ شدت کے ساتھ فورائس کے بل گر پڑاانہوں بھر نے اسے سیدھا کیا۔ تبسر می بار بھروہ مر کے بل گر گیا۔ تووہ آپس میں کہنے گے کہ تاج کوئی نیاواقعہ رونما ہو گیا ہے۔

پھر اس جماعت ہے بھن نے پچھ اشعار کے۔ جن میں اس مت کو مخاطب کیا گیا اور اس کے گرنے پر تعجب اور گرنے کی وجہ اس سے دربیا فٹت کی گئی۔ تو اس مت کے شکم سے اونچی آواز سنائی دی کہ کوئی کمہ رہاہے۔

میر اگر نااس مولود کی ولادت کی وجہ ہے ہے۔ جن کے نور سے زمین کی تمام راہیں مشرق ومغرب تک روشن ہوگئی ہیں۔

امام اہل سنت اعلیٰ حصرت فاصل مریلوی رحد اللہ تعالی نے ان روایات کی منظوم ترجمانی یول فرمائی ہے۔

### تیری آمد تھی کہ بیت اللہ ہرے کو جھکا تیری بیت تھی کہ ہرست تحر تحر کر گیا

اخرج ابو نعيم عن عمر و بن قتيبة قال سمعت ابى و كان من اوعية العلم قال لما خضرت ولادة آمنة قال الله لملائكة افتحوا ابواب السماء كلها و ابواب ألصنان كلها و امر الله الملائكة بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضا و تطاولت حيال الدنيا و ارتفعت البحار و تباشر اهلها فلم يبق ملك الاحضر و احذ الشيطان فغل سبعين غلاوالقي منكوسافي لحة البحرالحضراء و غلت الشياطين و المرددة والبست الشمس يومئذ نوراً عظيما و اقيم على راسها سبعون الف حوراء في الهوا ينتظرون ولا دة محمد مناهم وكان قداذن الله تعالى تلك السنه لنساء الدنيا ان يحملن ذكورا كرامة لمحمد مناهم

ترجمہ: او نعیم یہ روایت عمر بن قتیہ سے لائے آپ نے فرمایا۔ یس نے اپنے والد سے
سنا اور وہ حافظین علم سے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب حضر ت آمنہ رفتی اللہ عنھا کے
ہاں رسول اللہ عنظ کی ولادت شریف کاوفت ہوا تواللہ تعالی نے فرشنوں کو تھم فرمایا کہ
آمانوں کے تمام وروازے کھول وواور جنات کے سب دروازے کھول دواور تمام ملائکہ
کو حاضری کا تھم ہوا تو فر شتے بھن بھن کو بھار تیں ذیتے ہوئے اترے اور بہاڑ دراز
ہونے گے اور دریا فخر کرنے گئے اور سمندر ہیں رہنے ولیا ایک دوسرے کو بھار تمی
دیتے تھے۔ تمام ملائکہ نے حاضری دی۔

اور شیطان کو ستر زنجیروں میں بائدھ کر سمندر میں سر کے ملی ڈال دیا گیا اور شیطان کو ستر زنجیروں میں بائدھ کر سمندر میں سر کے ملی ڈال دیا گیا اور ستر شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے گئے اور سورج سے نور میں عظیم زیادتی کی گئی اور ستر بنر ار حور میں فضامیں حضور علیہ اللام کی ولادت شریف کی منتظر تھیں ولادت شریف کے سال اللہ تعالیٰ نے تمام عور تول کو نرینہ لولاد عطافر مائی۔ میہ سب اسم حضور علیہ اللام کی کر امت ویور گی کے لئے کئے گئے۔

# سری کے محل میں ولزلد ؟

حضور علیہ اللام کی ولادت شریف کے عجائبات میں سے میہ بھی مروی ہے کہ شبر میلاو کو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آبااوراس کے چودہ کنگرے گر پڑے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

ومن عجائب ولادته ماروی من ارتجام ایوان کسری و سفوط اربع مجشرة شرفة من شرفانته

علامه خريوتى ارقام فرمات بين:

روى ان يني ساسان بني ذلك الايوان في تسعين سنة و طلاه بماء الزهب و نقشه لزير حدو اللولوء بكل حوهر عظيم القيمة فلما كانت لبلة ولا دته اهتزو انصدع ذلك فسقط اربع عشر شرافات من شرفاته و مابقي الاثمان شرافات و في سقوط الاربع عشرة شرافة اشارة الى انه بملك منهم بعده ملوكا بعدد الشرافات الباقيت (عربوتي شرع قصيده برده شريف)

تر جمہ : مروی ہے کہ بینو ساسان نے یہ محل نوے سال میں تقبیر کیااور سونا سے اس کی لیائی گی۔ زیمہ جدِ اور میش قیمت مو تنول ہے اسے منقش کیا۔ حضور علیہ الله میں کیا واس میں زلز لہ رو نما ہوالور اس کے چودہ کنگرے گریڑے اور آٹھ باقی رہ گئے۔ چودہ کنگروں کے گرنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ باقی ماندہ کنگروں کے بعد ان میں باد شاہ ہوں گے۔

### زر قانی شریف میں ہے:

وقد اراد الخليفة الرشيد هدمه لمابلعه ان تعته مالا عظيما فعجز عن هدمه و اتما اراد الله ان يكون ذلك اله ياقبة على وجه الدهر لنبية يُتَنَّذُ (ررقاني منداول)

ترجمہ: خلیفہ ہارون الرشید کو جب یہ معلوم ہوا کہ کسری کے محل کے بیجے بہت سامال مد فون ہے تواس نے اے گرائے کا قصد کیا۔اسے گرائے سے عاجز رہا۔اس کئے کہ اللہ اتعالیٰ نے یہ الراد و فرمایا کہ نبی کر پم ﷺ کی میہ نشائی زمان میں باقی رہے۔ علامہ بوصیری قصیدہ مردوشن فرمائے ہیں ؛

وتدعى لبوان كسري ولولا

<sup>ع</sup>يه منث ماثلاهي البناء

ترجیں: افرارے سے سری کے محل کی جناویں بل تمکیں آگر ودآپ کی نبوت کی علامت نہ جو تا توزالا لہ ہے اس کی بنیادیں نہ بلتیں۔

## يحبره طبويه خشك هو گيا:

حضور علیہ الملام کی والادت مبارکہ کے عجائبات سے یہ بھی ہے کہ تحمرہ طیر رہے نظام کی والادت شریف کو تحمیر ہ ساوہ خشک طیر رہے خشک ہو گئیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شب والادت شریف کو تحمیر ہ ساوہ خشک ہو ا

علامہ زر قانی نے ان دونوں قولوں میں یوں تطبیق فرمائی ہے کہ تھیر د ساوہ اور تھیر د طبر مید دونوں ایک ہی ہیں۔ لیتن ایک ہی تھیر ہ کے مید دو مختلف نام ہیں۔

علامه خر توتی فرماتے ہیں که .....

یہ ضمیرہ قم اور ہمدان کے در میان تھا۔اس کا پانی انتہائی نطیف تھا۔ کسی دریا کا پانی نفاست و لطافت میں اس جیسانہ تھا۔اس کے گر دو تواح میں بہت ہے صوامع اور بازار تھے 'جس میں کفر کی اشاعت ہوتی۔

جس شب ماحی کفر حضور علیہ السلام کی ولاوت نثر بیف ہوئی توبیہ خشک ہو گیااور اس کے پانی کا ایک قطر و بھی ہاتی ندرہا۔

# فارس کی آگ مجھ گئی :

میلاد شریف کی شب کوابل فارس کی دہ آگ چھ گئی۔ جس کی وہ عبادت کرتے شے۔

علامه زر قانی ار قام فرمائے ہیں:

(زرقائي طداول)

وخمدت تار فارس ولم تحمد قبل ذلك بالف عام

اور فارس کی وہ آگ جو ایک ہزار سال ہے جل رہی تھی چھے گئی۔

### شب ميلاد شريف شيطان بلند آواز سے رويا:

### علامه يربان الدين حلي فرمات بين:

وفي تفسير ابن مخلد الذي قال في حقه ابن حزم ماصنف مثله اصلا ان ا امليس رن اي صوت بحزن و كابته اربع رنات رنة حين لعن و رنة حين اهبط و رنة حين اهبط و رنة حين اهبط و رنة حين ورنة حين انزلت عليه الله الكتاب

(ميرات حليه حند او ل)

ترجمہ: ان مخلد کی تغییر جس کے متعلق ان حزم نے کہا ہے کہ اس کی مثل کوئی تغییر تصنیف مثیں ہوئی۔ اس تغییر میں ہے کہ البیس چار مر جبہ بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب لعنتی ہوا۔ دوسر ی بار جب زمین پر اتارا گیا۔ تغییری مر جبہ جب رسول اللہ عظیمی ولادت تشریف ہوئی اور چو تھی بار جب رسول اللہ عظیمی پر سورۃ فاتحہ بازل کی گئی۔

# عنب میلاد حضرت جمر انیل نے تعلم الی شیطان کو الآل ہے مینا :

عن عكرمة رضى الله عنه قال لما ولد النبى بنائم اشرقت الارض نورا وقال البلس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا امرنا فقال له جنوده فلو ذهبت اليه فحيلته فلما دنا من النبى بملم يعث الله جبرائيل فركضه برحله ركضة و قع بعدن

ترجمہ: حضرت عکر مدر من اللہ منہ سے روایت ہے کہ جب نی کریم ﷺ پیدا ہوئے زمین تور سے روشن ہو گئی۔ اہلیس نے کما آج رات ایک مولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے کام کو ٹر اب کر دے گا۔

ابلیس کے لشکرتے کما کہ کاش تواس کے پاس جاکر اس کی عقل میں خر الی واقع کر دے۔ جب شیطان نبی کر بم ﷺ کے قریب ہوا تواللہ تعالی نے جر اکمل طبہاللام کو بھیجا۔

چیر انتیل علیہ اللام نے املیس ملعون کو اتنے زور سے لات ماری کہ وہ ملک غدن میں جاگر ا۔

## غر کور د ائلہ وین کے قرمودات ہے دری فرق امور عامیہ ہوئے ؟

ا۔ رسول اللہ ﷺ کی ولادت مقدسہ کے موقع پر اظہار ناخوشی کرنا شیطانی فعل ہے۔

٣- ني كريم ﷺ كى ولادت بإسعادت پر ناخوشي عندالله ائتائي فتيح فعل

ہے۔ اس لئے کہ شیطان جمہ وقت ار نکاب معاصی میں بیتلاء تر ہتا ہے کیکن محتم اللی جبر کیل مدید کے اس کے کہ اس کو لات سے ولادت مقد سد پر اظهار ناخوشی کرنے پر بی مارا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت شریفہ پر اظهار ناخوشی اللہ جلالہ کے ہاں انتخائی ہی اور نالپندیدہ فضل ہے۔

اللہ ولادت شریقہ کے موقع پر جو اظہار نا خوشی کرے اسے لاتوں سے مارنا حضرت جرائیل طبہ الملام کی سنت ہے۔

### مقام عيرت :

بعض لوگ دبیع الاول شریف بین میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے اور حضور علیدالسام کی ولادت مقدسه کی خوشی بین خیر ات وصد قات واظهار فرحت وسرور کوبدعت کہتے ہیں۔

ان کا بیہ خیال قطعاً ہاطل و مر دود ہے اور اشین اہلیس ملعون کے واقعہ سے عبر ت حاصل کرنی چاہئے۔

### موبذاك كاخواب

سر کی کاچیف جسٹس جے اہل فارس کی زبان میں موبذان کہتے تھے۔اس نے خواب دیکھا کہ سر کش اونٹ عربی گھوڑوں کواپنے بیچھے لئے و جلہ عبور کر کے شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں۔اس سے قبل کسری بادشاہ بھی اپنے محل میں زلزلد اور اس کے میں منتشر ہو گئے ہیں۔اس سے قبل کسری بادشاہ بھی اپنے محل میں زلزلد اور اس کے کنگروں کا گرناو کم چھے اپنے واقعا۔ جس کی وجہ سے وہ سخت گہر ابہث اور خوف میں تھا۔ پہلے تو اس نے اس معاملہ کو مختی رکھا۔ پھر اس نے یہ خیال کیا کہ جھے اپنے وزراء اور ادکان مملکت سے یہ معاملہ مختی نمیں رکھنا چاہئے۔

چنانچیهٔ کسر کی تاج پین کر تخت پر بیشااور اینے خواص کوبلایا۔ جب تمام خواص و

ار کان دولت جمع ہو گئے تو کسر کی نے اشیں مخاطب ہو کر کما کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ بین ہیں۔ نے متلائے بغیر میں نے تنہیں اس وقت کیوں طلب کیا ہے؟ انہوں نے کما کہ آپ کے بتلائے بغیر مہمیں کیا معلوم کہ آپ نے کیوں طلب کیا ہے؟

سری نے کہا کہ میرے کل میں آج رات زلزلہ آیا ہے اور اس کے چودہ سکا مت! اللہ آپ کے ملک کو سکا مت! اللہ آپ کے ملک کو سکا مت اللہ آپ کے ملک کو سکا مت رکھے' میں نے کئی خواب و یکھا۔ پھر اپنا نہ کورہ خواب میان کیا۔ کسری نے موبدان سے کہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے ؟ موبدان نے کہا کہ حرب میں کوئی واقعہ رونما ہو سیا ہے۔ جیرة میں مقیم اپنے عامل کی طرف آپ پیغام ہے یہ جیں کہ وہ کوئی صاحب علم جو چر و کاباشندہ ہوآپ کے یاس تھے۔ اس لئے کہ وہال کے علماء حوادث کے علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو تھی اوال سے مطلع کر دے گا۔

کسری نے وہال کے نعمان تن المنذر نائی حاکم کو قط لکھا۔ جس کا مقمون سے تھا۔
من کسری ملک الملوك الى نعمان بن المنذر
اما بعد فوحه الى برحل عالم بما اويد ان اساله

ترجمہ: بید مکتوب شہنشاہ کسریٰ کے جانب سے تعمان بن المیزر کی طرف۔

اما بعد۔ میری جانب کوئی عالم بھیجئیے تاکہ میں اس سے اپنی مراد دریافت کر سکول۔ تعمان بن منڈر نے کسر کی کی جانب عبدالمسیح غسانی کو بھیجا۔ کسر کی نے اس سے کما' کیا تو میرے سوال کاجواب دے سکے گا؟

عبدالمسبح نے کہا۔ آپ جو چاہیں ہو چھیں۔ اگر آپ کے سوال کے جواب کا مجھے علم نہ ہوا تو جسے علم ہوگائی کی جانب آپ کی راہنمائی کر دوں گا۔ تو کسر کی نے جن امور سے آگائی کے لئے اسے طلب کیا تھا وہ اسے بتائے۔ عبدالمسے نے کہا' آپ کے سوالات کا تھی جواب میر اہا موں سیطح ہی دے سکتا ہے۔ جو اس وقت شام کے

مضافات جابیہ نامی قصید میں سکونٹ بذیر ہے۔ کسرئی نے عبدالمیج بی کو سیطح کی جانب مید کند کررواند کیا کہ آپ بی میرے سوالات کے جوابات اس سے معلوم کرکے مطلع کر دیں۔ عبدالمیج جب سیطح کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت قریب المرگ تھا۔ یہ سیطح علم کمانٹ میں تمام کا ہنوں سے زیاد وہ اہر تھا اور عجیب و غریب احوال رکھتا تھا۔

### شيخ الشيوخ علاء ہند شاد عبد الحق محدث د ہلو کی فرماتے ہیں :

سیطح در علم کهانت از همه ماهر تربود و حال و از عجانب و غرائب
بود گویند که و امفاصل نبود و قدرت بر قیام و قعود نداشت الاوقتیکه
در غضب شدے پر باد گشتے و بنشتی و دراعطائے و عیج استخواد نبود
مگر استخوان حمحمه سرهائے دست و اصابع وی گویا سطحے بود از
گوشت جوں می خواستند که و ارابحای برندمی پیجد ندومی بردند و
گویند که روئے اود رسینه بود و او را سرو گرداز نبود و گویند عمر و قریب
بششد صد سال بود و جود می خواستند که و کهانت کند و اخبار غیب
گوید و برامی جنبا نند همچنانکه مشك دوغ را بحنا نند پس نفس بروی
افتادے و از مغیبات خبردادے

(مدرج ندرت عاددی)

ترجمہ: مسطح علم کمانت میں تمام کا ہنوں سے ماہر تھا۔ اس کا حال جُائب و تح المبیر اسے تھا۔ کما جاتا ہے کہ اس کے بدن میں کوئی جوڑ میں تھا۔ اور نہ ہی وہ تھے اور الدہ بیت ہوئے کہ طاقت رکھتا تھا۔ البتہ جب خصہ میں ہو تااس کابدن پیول جاتا اور تینے جاتا گئا۔ اس کے اعضاء میں کوئی ہڈی میں تھی ماسواسر کی کو پر ٹی اور انگیوں کے ہوروں ہے۔ اس کے اعضاء میں کوئی ہڈی میں سے کھو پر ٹی اور انگیوں کے ہوروں ہے۔ اس کا جسم گوشت کی سطح تھا۔ جب اس کے جاتا ہو تا تو پڑے کی رائند اور کے اس کے جاتا ہو تا تو پڑے کہ اس کا چر و سینہ میں تھا اور سر اور گردون میں تھے۔ اس نے چھے سوسال کے قریب عمر پائی۔ اوگ جب اس سے مختی اموال و ریافت کرتا جا ہے تو اس سے اس معلیز و کی طرح حرکت دیے جس میں دودھ ہو اور اسے حرکت دیے پکو اسے اس معلیز و کی طرح حرکت دیے جس میں دودھ ہو اور اسے حرکت دیے پکو اسے اس معلیز و کی طرح حرکت دیے جس میں دودھ ہو اور اسے حرکت دیے پکو کھن تکار کی خبر میں و بیائہ

علامه يم بال الدين حلى أرقام فرمات بين:

ولم يتحرك منه الااللسان

ترجمہ: سیطح کے جم کاکوئی حصہ سواء زبان کے حرکت نہیں کرتا تھا۔

عبدائم نے میطہ کو سلام کیااور کسرئ کا سلام بھی پہنچایا۔ مسیطح کی جانب سے جواب نہ ملنے پر عبدائم نے جنداشعار کے جن ہیں کسرئ کے سوالات اور ان کے جواب کی در خواست تھی۔ سیطح یہ اشعار سن کر ہنس پڑا اور کما کہ آپ کو کسرئی نے بھیجا ہے ؟ اس لئے کہ اس کے محل میں ڈلزلہ آیا ہے۔ اور اُن کا آتھی وہ جھ گیا ہے اور موبدان نے خواب دیکھا کہ سرکش اونٹ اپنے چیچے عرفی گھوڑوں کو لئے ہوئے د جلہ عبور کر کے شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں۔

اے عبدالمسیح! جنب الاوت قرآن میں کشرت آئے گی اور صاحب عصا یعنی مجمد رسول اللہ ﷺ کا خلمور ہو گا اور خلی و ساوہ خشک ہو گا اور فارس کا تشکدہ جمعہ جائے گا توبلی سے اہل فارس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سیطح جھی شام میں نہیں رہے گا۔ اب کنگروں کے مطابق ان کے بادشاہ ہوں گے۔ پھر اسی وقت مسیطح فوت ہو گیا۔

پھر عبدالمج سيطح نے جو پھے کمااس کي خبر کمرئ کو کر دی گئی۔ چنانچہ محل کے باقی کنگرول کے مدامہ ان میں چودہ بادشاہ ہوئے اور بور ان نامی ایک عورت بھی ان سے بادشاہ ہوئی دجب اس بور ان کے بادشاہ مینے کی خبر نمی کریم کا کے کو پیٹی تواپ نے ارشاہ فرمایا:

لایفلح قوم ملکنهم امرأهٔ ترجمه : وه قوم فلاح نهیس پاسکتی جس کی سربراه عورت ہو۔

دس بادشاہ چار سال کی مدہت میں ہلاک ہو گئے۔ باقی ماندہ چار کی حکومت کھی حضرت عثمان رضی اللہ عدے ایندائی دور خلافت تک رہی۔ یزد جرجواس خاندان کا

آثری باوشاہ تھا۔اللہ تعالی نے لشکر اسلام کواس کے ملک پر شخ عطافر مائی۔اس فاتح لشکر کے سپہ سالار سعد بن افی و قاص تھے۔ اس خاندان نے تین ہزار ایک سوچونسٹھ سال تک حکومت کی۔
(ماری النبوٹ جددوم، سرے سیے جدول)

### حضور مختون لور ناف مربيره بيدا موية :

عن انس ان النبي ﷺ قال من كرامتي على ربي اني ولدت مختونا ولم يرى احد سوءً تي (مواهب الديه جنداول)

ترجمہ: حضرت انس رض اللہ موسے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے میر کا بڑتا ہے اور کسی نے میر کا شرف سے میر کا شرم گاہ نہ و کیکھی۔

#### فائده

مختون پیدا ہونے کا بیہ معنی نہیں کہ زائد کھال کا شنے کے بعد آپ پیدا ہوئے باتحہ سے معنی کہ آپ ﷺ کھال کاٹے بغیر صورت مختون پر پیدا ہوئے۔

زر قانی شریف میں ہے

اي على صورة المخنون

ليني آپ ﷺ صورت مختون پر پيدا ہوئ

(ائن بمسأكر دالموابب الديب)

عن ابن عمر قال ولد النبي 😤 مسرور ا مختونا

تر جمہ: حضر ت عبد اللہ بن عمر رض اللہ عن عمر اللہ علیہ تاف ہے کہ رسول اللہ ﷺ ناف ہر بیدہ و مختون پیدا ہوئے۔ ہر بیدہ و مختون پیدا ہوئے۔

### مختون و ناف تدبيره بيدا بون يس حكمت :

ا بركة المصطفلي في الهند- شخ محقق شاه عيد الحق محدث و بلويٌ مدارج النبوت مين ارقام قرماتے بين :

و بعضے علماء ایں نیز گفة اند تا هیچ مخلوقی دو تکمیل خلفت انحضرت دخلی نداشته باشد

(مارق المنهوت طرووم)

ترجمہ: بعض علماء نے آپ کے مختون و ناف مربیدہ پیدا ہونے کی یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ تاکہ کسی مخلوق کوآبخضرت ﷺ کی خلقت شریفہ کی جکیل میں و خل نہ ہو۔

### ستره نبی مختون پیدا ہوئے ہیں !

حضور میدانسام کے علاوہ سولد اور ٹی کھی مختون پیدا ہوئے ہیں۔ تو نبی کر یم پیچھ سمیت ستر ہ مختون پیدا ہوئے۔ جن کے اساء گرامی درج ذیل ہیں:

- كوم علياللام ٢ اورلين عليه اللام ٣٠ شيث عليه اللام
- الم أوح المياللام ١٥ مام المياللام ٢ اوو علياللام
- ک شعیب ملیدالسل ۸ ایوسف طیدالسلام ۹ موکی طیدالسلام
- ١٠ لوط عليه السلام ١١ سليمان عليه السلام ١٣ يجي عليه السلام
- ١٣ صالح طياللام ١٦ ذكريا طيائنام ١٥ عيلي ملي اللام
- ١٦ حنظلة عليه العلام ١٤ محمد علي العلام ل

واخرج البيهقي و ابن عساكر عن ابي الحكم قال كان المولود اذا ولد في قريش دفعوالي نسوة من قريش الى الصبح فكفأن عليه برمة فلما ولل رسول الله بَتَازُّ دفعه عبدالمطلب الى نسوة بكفتن عليه برمة فلما اصبحن الين فوحدن البرمة قدانفلقت عنه باثنتين فوجد نه مفتوح العينين شاخصا

بيصره الى السماء فاتا هن عبدالمطلب فقلن له ماراينا مولود امثله وحدناه قد انفلقت عنه البرمة و وحدناه مفتوحاعينه شاحضا بيصره الى السماء فقال اخفظنه فانى ارجو ان يصيب خيرا فلما كان يوم السابع ذيح عنه و دعاله قريشا فلما اكلوا قالوا يا عبدالمطلب ماسمينه قال سمية محمد اقالوا ممارغيت عن اسماء اهل بيتك قال اودت ان يحمده الله في السماء و خلقه في الارض.

ترجمہ: محدث پہتی اور ان عساکر ابوا کلم ہے روایت لائے کہ جب قریش میں کوئی ہے پیدا ہوتا تو وہ قریش میں کوئی ہے پیدا ہوتا تو وہ قریش کی عور تول کو دے وہا جاتا۔ وہ اسے صح تک پیقر کی ہانڈی سے ڈہانٹ وہا کر تیں۔ جب حضور علیہ الملام پیدا ہوئے تو اس غرض کے لیئے حضر سے عبر المطلب رضی اللہ عند نے حضور طیہ الملام کو قریش کی عور تول کے سیر و کر وہا۔ تو انہوں نے آپ کو پیقر کی ہانڈی سے ڈھانک دیا۔ جب صح وہ آپ سیر و کر وہا۔ تو انہوں نے ویکھا کہ وہ ہانڈی شق ہوگئی ہے اور آپ کی آکھیں کے پاس آئیں تو انہوں کی طرف دیکھ دے ہیں۔

وہ عید المطلب سے پاس آئیں۔ انہیں اس کی خبر دی اور کہا کہ ہم نے اپیا مولود کوئی تنمیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے ان عور تول سے فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو۔ میں اُمید کر تا ہول کہ یہ برای خیر کو پائیں ہے۔ حضور علم السلام کی ولادت شریفہ کے ساتویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کی جانب سے عقیقہ کیا اور قرایش کو کھانے پر مدعو فرمایا۔

کھانے کے بعد قرایش نے حضرت عبد المطلب سے وریافت کیا کہ مولود کا نام کیار کھا گیا ہے ؟ تو عبد المطلب نے فرمایا ہیں نے الن کا نام محمد رکھا ہے ۔ قریش نام کیار کھا گیا ہے کہ خاند ان سے کسی کا تمیں ۔ خاند انی ناموں سے آپ نے اور اض کیوں کیا ہے ؟ تو عبد المطلب نے کما ہیں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں میں ان کی حمد فرمائے اور اس کی مخلوق زمین ہیں ۔

خیال رہے کہ لفظ میارک" محمد" باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔"روض الانف" میں ہے کہ اس اسم شریف کے معنی ہیں

مُدح كرة بعد مرة

ترجمه : لیعنی جس کی مدح بار بار کی گئی ہو۔

سبحان الله! جس معنوى مناسبت سے آپ كابيد نام مبارك ركھا گياوه كتنى درست ثامت ہو كى۔

علامه على بن مر بان الدين حلي ار قام فرمات بين:

ويروئ ان عبدالمطلب انما سماه محمد الرويا رآها

ترجمہ: اور روایت ہے۔ کہ عبدالمطلب رہنی اللہ عنہ نے حضور علیہ الملام کا اسم گر امی ''محمہ''ایک خواب دیکھنے کیاد جہ سے رکھا۔

اس خواب کی تفصیل بہے:

حضرت عبدالمطلب نے خواب میں ویکھا کہ آپ کی پیٹے سے ایک چائدی کی زنجیر تکی اور وہ یو حتی گئے۔ اس کا ایک سر آ آسان پر پہنچ گیا اس زنجیر سے اور بہت سی زنجیر یں تکلیل اور چاروں طرف و نیا پر چھا گئیں۔ اور بچر ویکھتے ہی ویکھتے وہ زنجیر در خت کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ اس ور خت میں انٹانور تھا کہ آ فقاب کا نور اس کے سامنے کوئی شیء نہیں۔ میں نے عرب و مجم یعنی سارے جمال کو اس کی طرف سجدہ کرتے دیکھا۔ لخط بہ لحظہ اس ور خت کی عظمت اور ار تفاع اور نور میں زیادتی ہوتی جاتی تھی۔ کہمی وہ محتی ہوتی جاتی تھی۔ کہمی وہ محتی ہوتا تھا۔

میں نے قرایش کی ایک جماعت و کیمی جواس کی شاخوں کو بکڑ کر لئکی ہوئی تھی اور ایک دوسر کی جماعت و کیمی جواس سے کاٹے کااروہ کرتی تھی۔ جب وہ اس ارادہ سے در خت کے پاس بہنچق تھی توا یک ٹراہی و جیسہ خوبصورے معطر جوان کہ اس جیسا و جیہہ و تشکیل و معطر شخص میں نے کوئی نہیں دیکھااس جماعت کی ہڈیاں پسلیاں توژ کر رکھ دیتا تھااوران کی آئنگھیں چھوڑ دیتا تھا۔

میں نے اپناہاتھ بردھایا تاکہ اس در خت میں سے اپنا نصیبہ لے لول لیکن میں کچھ نہ کے سکا۔ میں نے اس جوان سے دریافت کیا کہ اس ور خت سے کون میر ہ مند ہوگا؟ اس نے کماوہ لوگ جواس سے لطکے ہوئے ہیں اور تم سے پہلے اس تک پہنچ چکے میں دہ اس سے متمع ہوں گے۔

عبد المطلب كيتے ہيں كہ عجيب و غريب خواب و كيے كر ميں گھبر اگيا اور فررا ميرى آنكے كل گئے۔ ميں اى وقت قريش كى كابنہ كے پاس گيا اس نے جھے و كيستے ہى كھا كيا كوئى عاد فہ چيش آيا ہے؟ و كيستے ہى كھا كيا كوئى عاد فہ چيش آيا ہے؟ ميں نے ابنا خواب اس سے بيان كيا تو اس خواب كو سن كر كابنہ كے چر و كارنگ بدل گيا۔ پھر وہ سنبھل كر يولى۔ اگر تممار اخواب تج ہے تو تممارى نسل سے ايك بدل گيا۔ پھر وہ كا وگ ہو تمام عالم كامالك ہوگا۔ لوگ اس كے دين پر ہول گے۔ السے آدى كا ظهور ہوگا جو تمام عالم كامالك ہوگا۔ لوگ اس كے دين پر ہول گے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کا دین تمام ادیان کا ناتخ ہو گااور اس کا نور آفتاب کے نور سے بھی روشن تر ہو گااوروہ نور میں هتا جائے گا۔اور تمام عالم کو گھیر لے گا۔ اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آسانوں زمینوں والے ان کی حمد و ثناکریں گیاس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام '' محمد'' رکھا۔

(سيرات حلبيه حلد اول، مجموعه خيرالبيان)

# نام پاک محمد علیقیه کی فضیلت :

اعلم العلماء اكمل الكملاء زبرة المدققين عمدة الحقين مولانا محمد أقى على خال مربلوى مدسروار قام فرماتے بين :

یہ وہ نام ہے جسے خالق ارض و ساء جل جلالہ نے زمین وآسان و مهر و ماد کی

پیدائش سے میں لاکھ بمرس پہلے اپنے نام کے ساتھ عرش بمریں پر لکھا۔ حق عزمجدہ کو یک نام ایسا تھایا جس سے تمام عالم مالا آباد فرمایا۔ مسدر قد المستبہی کے بیتے اور جنت کے ہر قصر و غرفے اور ہونت آسان کے خمام مواضع واماکن کو اس سے زینت دی اور حور عین کے سینول اور ملا مگہ مکر مین کی آکھوں پر اسے تحریر فرماکر صفاء ور وشنی مخشی۔ (جامرابیان فیامرادالارکان)

# نام پاک محمد علیقه کی مرکش :

ا۔ حدیث شریف میں ہے۔

من ولد له مولود فسماه محمد حيالي و تبركا باسمي هو ومولوده في الجنة (سبرت حنيه، احك، دريمت)

ترجمہ : جس کالڑ کا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پیاک ہے تیمرک کے لئے اس کانام محمدر کھے وہ اور اس کالڑ کا دو تول جنت میں جا کیں گے۔

عن ابن رافع عن ابيه قال سمعت رسول الله بنيم بقول اذا سميتموه
 محمدافلا تضربوه ولاتحرموه

ترجمہ: حضرت او رافع نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سنا کہ جب لڑکے کانام محمدر کھو تواہد نہ محروم رکھو

٣- حضر ت انس رضي مفرصہ ہے روايت ہے كه رسول الله ﷺ نے فرمایا :

يوقف عبدان اي اسم احدهما احمد و الاخر محمد بين بدي الله تعالى فيومريهما الى الحنة فبقولا نا ربنا بمااستهشا الحنة ولم نعمل عملا تحازيتابه الحنة فيقول الله تعالى ادخلا الحنة فاني آليت على نفسي ان للابلخل النار من اسمه احمد او محمد (سون عنيه المكام عربمت)

ترجمہ : قیامت کے وان دو محض رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ ایک کانام

2- امير المومنين حضرت على رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله على فرماتے بين :

ما اجتمع قوم قط في مشورة و فيهم رجل اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم الالم يبارك لهم فيه (سكامشرمت سرت -لمحندون)

ترجمہ: جب کوئی قوم کسی مشورے کے لئے جمع ہواور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور اے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں ان کے لیئے اس مشورے میں ہر کت نہ رکھی جائے گی۔

۸ من اراد آن یکون حمل زوحته ذکر! فلیضع یده علی بطنها و یقل آن
 کان ذکر افقد سمیته محمد افانه یکون ذکر آ

(سيرت حلبيه جند اول، احكام شريعت)

ترجمہ: جوچاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑ کا ہو 'اسے چاہیے' کہ اپناہا تھ عورت کے بیٹ پر د کھ کر کیے :

ان كان ذكر افقد سميته محمداً

آگر لڑکا ہے تو میں نے اس کانام محمد رکھا۔ انشاء اللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔ رسول اللہ ملک نے فرمایا ہے:

۹ مااطعم طعام على مائدة ولا جلس عليها و فيها اسمى قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين
 ۱ المنزل كل يوم مرتين

ترجمه: جس دستر خوان پر تنظم کر نوگ کھانا کھا کیں ادر ان میں کوئی محمد نام کا ہو تو دن بیل دوبار اس مکان میں رحمت اللی کانزول ہو تا ہے۔

•ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عنماسے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوں۔ •

من ولد له ثلثة او لاد فلم يسم احد امنهم محمداً فقد جهل (اكام ثريت والرطراق) ترجمہ : جس کے تین مینے ہول اور وہ ان میں ہے کسی کا نام محدنہ رکھے۔ ضرور جاہل ہے۔

الـ وما كان اسم محمد في بيت الاحعل الله في ذلك البيت بركة

(ميون حليه جلد تول)

ترجمہ: جس گھر میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے توانٹد تعالیٰ اس گھر میں ہر کت پیدا فرما ویتے ہیں۔

الشفاء ان لله ملائكة سيا حين في الارض عبادتهم كل دارفيها أسم محمد (برعطيباداول)

ترجمہ : شفاء میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بھن ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں۔ان کی عمادت میہ ہے کہ جس گھر میں کوئی محمدنام کاہواس کی حفاظت کرنا۔

الحسين بن على بن ابي طالب رض الله منها قال من كان له حمل فنوى الا يسمه محمداً حوله الله تعالى ذكرا و إن كان الثي (برد طي جدايل)

ترجمہ: حضرت امام حسین بن علی رض الله عنما ہے روایت ہے کہ جس کی بیدوی حاملہ ہو تواس نے نیت کرلی جو حمل میں ہے اس کا نام محمد رکھے گا توانلد تعالیٰ اس کو لڑکا کر دیں گے۔ اگرچہ لڑکی بی کیوں نہ ہو۔

# نام پاک محمد علق کی تعظیم واجب ہے!

(روح البيانا جند مفلم)

وينبغي ان يعظم هذا الاسم وصاحبه

ترجمہ: اور واجب ہے کہ نام پاک محدظ اور جن کا یہ نام یہ ہے دونوں کی تعظیم کی جائے۔ جائے۔

# سلطان محمود اور اسم مأكه

آورده اندكه اباز خاص يسري داشت محمد نام واوراملازم سلطان محمود ساحته بود روزي سلطان متوجه طهارت خانه شده فرمود كه پسر اياز را بگو بيله تا آب طهارت بيارد اياز ابن سخن شنوده درتامل افتاد كه آيا پسر من چه گناه کرد که سلطان نام اویر زبان نمی راند سلطان و شو ساحته بیرون أمدر درایازنگروست اورا اندیشه منددید پرسید که سیب اثر ملال که پرخیبی تومی بینم جیسٹ ایاز از روی نیاز بموقف عرض رسانید که بنده زاده را بنام نحواند برترسيدم كه مبادا ترك ادبي ازوصادر شده باشد و موجب انحراف مزاج همايون گشة سلطان تبسمي فرمود و گفت اي اياز دل جمع دار که ازو صورتی که مکروه طبع من باشد صدور نیا فته بلکه وضو نداشتم واو محمد نام داشت مراشرم أمد كه لفظ محمد يرزيان من گذرد وقنی که بے وضو باشم حه این لفظ نشانه حضوت سیدا نام استام هزار بار بشويم دهن يمشك و گلاب

هنوز نام نو بردن ادب نمی دانم

( دوريّ اليمان مبلد جنتم )

ترجمہ : ایاد کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ یہ خدمت کے لئے ہر وقت سلطان محمود کی بارگاہ میں رہتا تھا۔ ایک ون سلطان نے جب طهارت خانہ میں جانے کا قصد کیا تو قرمایا کہ ایاز کے بیٹے سے کہو کہ طہارت کے لئے یائی لائے۔ لیاز سلطان کی بیربات من کر فکر مند ہوئے کہ شاید میرے بیٹے ہے کوئی خطاء ہو گئی ہے۔ کیونکہ سلطان نے اس کا نام شیں لیا۔ سلطان محمود و صوبے قراغت کے بعد طہارت خانہ ہے باہر تیشر لیف لائے تو ایاز کو پریشان دیچه کر فرمایا۔ ایاز میں جیری پیشانی پر پریشانی کے آثار دیچھا ہوں اس کی کیا

ایاز نے انتائی عاجزی ہے عرض کیا کہ مدہ زادہ کا جناب نے آج نام نہیں لیا۔ جس کی وجہ ہے میں خانقب ہوں کہ وہ کسی بے اوٹی کا مر تکب نہ ہوا ہو۔ حضر ہے سلطان محمود رحمہ اللہ نے تعمیم فرمایا اور کما کہ ایاز پریشان شمیں ہونا جائے۔ آپ کے بیٹے سے ایسی کوئی چیز صاور شمیں ہوئی چو میرے مزان کے خلاف ہو۔ اس کا نام اس کے بیٹ میں نے نہ لیا کہ میں بے وضو تھا اور وہ محمد نام رکھتا ہے۔ جھے شرم آئی کہ لفظ محمد میری زبان پر اس حالت میں جاری ہو جب کہ میں بے وضو ہوں۔ اس لئے کہ بیہ لفظ سید اللانام ملیہ اصلاح واللہ مگرامی ہے۔

هزاربار بشویم دهن بمشک و گلاب پنوز نام تو بر ادب نمی دانم

### نام پاک محمد علاق کی تعظیم ہے سو سال کے گناہ معاف جنت اور پہر حوری جمی کمیں

ترجمہ : بینسی امر اکیل میں ایک مرو تھا۔ اس نے سوسال اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ، جب اے موت آئی تو او گوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضر سے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ فلال شخص کو ڈھیر سے اٹھا کیں اور اس کی نماز جنازہ بھی اواکریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الله سنة عرض کیا۔

ای رب العزت! بینی اسر اکیل تواس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے سو
سال تیری معصیت میں گذارے ہیں۔ توانلہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے موک بیربات
ورست ہے لیکن میہ جب بھی تورات کھولتا اور اس میں اسم محمد دیکھتا تواسے ہوسہ دے کر
اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ میں نے اسے اس کی یہ جزاء عطاء کی کہ اس کے گناہ خش
دیئے اور جنت کی ستر حوروں سے اس کا تکارح کر دیا۔

# سلطان مجمود اور اسم پاک محمد علیہ کی تعظیم :

آورده اند که ایاز خاص پسرے داشت محمد نام واور املازم سلطان محمود سامته بود روزے سلطان متوجه طهارت خانه شده فرمود که پسر ایاز را بگو یید تا آب طهارت بیارد ایاز این سخن شنوده در نامل افتاد که آیا پسر من چه گناه کرد که سلطان نام اوبر زبان نمی راند سلطان و ضو ساخته بیرون آمدو در بیاز نگریست اورا اندیشه منددید پرسید که سبب اثر ملال که برحبین تومی بینم چیست ایاز از روی نیاز یموقف عرض رسانید که بنده واده را بنام نحواند برترسیدم که مباده ترك ادبی ازوصادر شده باشد و موجب انجراف مزاج همایول گشة سلطان تیسمی فرمود و گفت ای ایاز دل جمع دار که از و صورتی که مکروه طبع من باشد صدور فیا قنه بلکه و نشو نداشتم و او محمد نام داشت مراشرم آمد که لفظ محمد برزبان من گذرد و قنی که به وضو باشم چه این لفظ نشانه حضرت سیدا نام است سودن که به نام داشت مراشرم آمد که لفظ محمد برزبان من

هزار بار بشویم دهن بمشك و گلاب هنوز نام تو بردن ادب نمي دانم

 $(e^{2^{\frac{2}{n}}} \operatorname{dpol}_{2^{n}} \operatorname{dpol}_{2^{n}})$ 

ترجمہ: ایاز کا کیے بیٹا تھا۔ ایک وان سلطان نے جب طہادت خانہ میں جانے کا قصد کیا تو فرمایا

بارگاہ میں رہتا تھا۔ ایک وان سلطان نے جب طہادت خانہ میں جانے کا قصد کیا تو فرمایا

کہ ایاز کے بیٹے سے کمو کہ طہادت کے لئے پائی ان نے۔ ایاز سلطان کی میہ بات من کر فکر

مند ہوئے کہ شاید میرے بیٹے سے کوئی خطاء ہو گئی ہے۔ کیونکہ سلطان نے اس کا نام

ضیں ایا۔ سلطان محمود وضو سے فراغت کے بعد طہادت خانہ سے باہر تشریف لائے تو

ایاز کو پریشان و کھے کر فرمایا۔ ایاز میں تیری پیشانی پر پریشانی کے آفار و کھتا ہوں اس کی کیا

وجہ ہے؟

این نے انتہائی عاجزی سے عرض کیا کہ مندہ زاوہ کا جناب نے آج نام تعین لیا۔ جس کی وجہ سے میں خاکف ہوں کہ وہ کسی ہے اولی کا مر تکب نہ ہوا ہو۔ حضرت

# حضور کے اسم پاک کی معرفت ضروری ہے ا

علامه اسماعيل حقى " لكهية بين :

والمختار انه لا يشترط في الاسلام معرفة اب النبي عليه السلام و اسم حده بل يكفي فيه معرفة اسمه الشريف (روح الباد، مدمنس)

ترجمہ: اور مختاریہ ہے کہ اسلام میں حضور ملہ اللام کے والد ہاجد و واو ا کے اسم گرای کی معرفت ضرور می شیں بلحد آپ کے اسم شریف کی پیچان اسلام میں کا فی

> ایجادِ خلق سے دوہزار سال تیل اللہ تعالیٰ نے اسم محمہ سے آپ کو موسوم فرمایا!

> > الشيخ محمدالمهدى فاى فرماتے ہيں:

وقد سماء تعالى بهذه الاسم الذي هو محمد قبل ان يخلق آدم عليه السلام يل قبل ان يخلق الخلق بالقي عام (مالع الراحها، الالراح)

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضور میداللام کو اسم شریف محدسے تخلیق آدم بلیمہ تمام مخلوق کی تخلیق سے دوہزار قبل موسوم فرمایا۔

# حفور کے اساء شریفہ کثیر ہیں :

امام الله سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل مریطوی رصاطه تعانی الرقام فرماتے ہیں۔
الله عزوجل کے تا موں کا شار نہیں 'اس کی شانیں غیر محدود ہیں۔ رسول
الله عظیم کے اسمائے پاک بھی بختر ت ہیں کہ کٹرت اسماء شریق مسمی سے ناشی
ہے۔ آٹھ سوسے زائد مواہب و شرح مواہب ہیں ہیں اور فقیر نے تفریباً چودہ
سوپائے ہیں اور حصر ناممکن ہے۔
(فادی رضویہ جلد نم)

يشخ لهم محد المهدى فاى ارقام فرمات بين:

قال ابن فارس فیما حکی عنه ان اسماء ، ﷺ الفان وعشرون (مفاح العدان) ترجمہ: این قارس سے منقول ہے کہ حضور ﷺ کے اساء شریقہ وو ہر ارسیس ہیں۔

## اساء کی کثرت مسمی کی فضیلت پیدوال ہے :

كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى لا سيما وهي اوصاف ملاح دالة على ذلك بمعانيها ـ (مطالع المسرات)

ترجمہ: اساء کی کثرت مسلمی کی فضیلت پر ولالت کرتی ہے۔ بالحضوص جب سے اساء کثیر داوصاف مدح ہوں ایسے معانی وصفیہ پے دال ہوں۔

يرسمة المصطفىٰ في الهند يشخ محقق شاه عبد الحق محدث ويلوى فرمات بين:

بدانکه حق حل و علا تسمیه کرده است حبیب بدود را بینی در قرآن عظیم وغیر وی از کنب سماویه و برزبان انبیاء و رسل علیهم السلام باسماء کئیره و کثرت اسماء دلالت میکند برشرف مسمی که اشتقاق اسماء از صفات و افعال است و هر اسمی مشتق از صفتی و فعلی است (مدایج النبوت جلد اون) ترجمه : چان لو که حق جل و علاء نے ایج حبیب بینی کو قرآن مجید اور و گرکتب ساوید اور انبیاء و رسل کرام میم اسلام کی زبان پر بہت سے نامول سے موسوم قرمای ہے۔ اور نامول کی کثرت مسلمی کی شر افت پرد لالت کرتی ہے۔ اس کے که ان نامول کا انشققاق صفات اور افعال سے ہے اور بر نام کسی صفت اور فعل سے مشتق ہے۔ اس کے کہ ستق ہے۔ اس کے کہ شتق ہے۔ اس کے کہ ستق ہے۔ مشتق ہے۔ مشتق ہے۔ اس کے کہ ستق ہے۔ مشتق ہے۔ اور بر نام کسی صفت اور فعل

# اذ ان میں نام پاک محمد سن کر در و دیڑھنے والے کو حضور علیہ السام اپنی قیادت میں جنت میں لیے جا کیں گے

### علامه اساعيل حقى ارقام فرماتي بين:

يستحب أن يقال عند مماع الاولى من الشهادة الثانية صلى الله عليك يا رسول الله ثم يقال اللهم متعنى بالسمع و البصر بعد وضع ظفر الابها مين على العينين فانه على يكون قائد اله الى الحنة (روح المان مند مندم

ترجمہ: متحب ہے کہ اذال میں کیلی بار "اشہد ان محمد رسول الله"
ان کر پڑھے "صلی الله علیك یا رسول الله"۔ اس كے بعد پڑھے "اللهم متعنی بالسمع والبصر" دونول المجموثوں كے ناخن آ تحمول پر ركھنے كے بعد ايما كرتے والے كو حضور عيد اللم اپنی قیادت میں جنت كی طرف لے حاكيں گے۔

#### صلوة معودى ين ہے:

عن النبي ﷺ انه قال من سمع اسمى في الاذان ووضع يها ميه على عينيه فانا طالبه في صفوف القيامة و قائده الى الحنة (صاوة معودي، عاد دوم)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ ہے روایت ہے۔ تحقیق آپ نے فرمایا۔ جس نے از ان میں میر انام سااور اینے وونوں اگو شھے اپنی آنکھول پرر کھے تومیل قیامت کی صفوف ہے تلاش کر کے اسے اپنی قیاوت میں جنت کی طرف لے جاؤں گا۔

## لطيفه

ذكر الحسين بن محمد الدا مغاني في كتابه شوق العروس وانس النفوس نقلاً عن كعب الاحبار انه قال اسم النبي بتلاً عند اهل الجنة عبدالكريم و عند اهل النار عبدالحبار و عند اهل العرش عبدالحميد و عند سائر الملائكة عبدالمحيد و عند الانبياء عبدالوهاب و عند الشاطين

عبدالقهار وعند الجن عبدالرحيم و في الحيال عبدالخالق و في البر عبدالقادر و في البحر عبدالمهيمن و عند الحيتان عبدالقدوس و عند الهوام عبدالغيات وعند الوحوش عبدالرزاق و عند السباع عبدالسلام و عند البهائم عبدالموء من و عند الطيور عبدالغفار و في النوراة موذ موذ وفي الاتحيل طاب طاب و في الصحف عاقب و في الزبور فاروق و عند الله طه و يسين و عند الموء منين محمد قال و كنينه ابو القاسم لا نه يقسم العنة بين اهلها بُرَامُ تسليما كثيرا (النول بدن)

ترجمہ: حسین بن محد الدا مغانی نے اپنی کتاب "نشوق العروس وانس النفوس" میں کعب الاخبار، خی اشعد سے نقل کیا ہے کہ حضور ملہ الدم کا اسم شریف اہل جنت کے نزویک عبد الحبید اور اہل جنم کے نزویک عبد الجبار اور اہل عرش کے نزویک عبد الحبید اور تمام ملا کلہ میں عبد الرحیم اور بیاڑول میں عبد الوصاب اور شیاطین میں عبد القمار اور جنول میں عبد الرحیم اور بیاڑول میں عبد القادر اور سمندر میں عبد الدم بیمن اور محجم اور بیاڑول میں عبد القدوس اور حشر ات الارض میں عبد الغیاث اور وخوش میں عبد الرزاق اور در تدول میں عبد النام اور چار بایول میں عبد المو من اور طیور میں عبد الغفار اور توراق میں موق موذ اور انجیل میں طاب طاب اور صحفول میں عبد الغفار اور قرار آپ کی کنیت اور اللہ جل جال طل اور بلین اور مومنول میں محد ملاق ہے اور زور میں اور آپ کی کنیت اور اللہ علیہ و سلم نسلید اسلید اسلید اسلید المیں گئیں گے۔

# الله تعالى في اين نام سي آب كا نام تكالا :

مداح رسول ﷺ حضرت صان بن ثابت رضح الله عند حضور عليه السلام کے اسم پاک کے متعلق فرمائے ہیں۔ اسم پاک کے متعلق فرمائے ہیں۔

وضم الاله اسم النبي الي' اسمه اذاً قال في الحمس الموء ذن اشهد وشق له من الاسم ليحله فذوالعرش محمود و هذامحمد

ترجمہ: اللہ تعالی نے اپنے نام سے نبی کریم ﷺ کے اسم پاک کو ملا ویا ہے۔ جب کہ مؤون پانچوں وقت "الشبھد" کہتا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کی تعظیم و تکریم کا اظمار فرماتے ہوئے اپنے نام میں سے آپ کا نام نکالا۔ مالک عرش محمود ہے اور میہ ذات والا صفات محمدے۔

لیعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناسب کرتے ہیں اور وہ محمود ہے۔ کیونکہ جس کی حمد کی جائے وہ محمود ہے اور لفظ محمود ہیں ہے واؤ مثاد و تو لفظ میارک محمد نکل آتا ہے

### حضور مصفاء پيدا جو ي

علامه قسطلانی رقم طراز بین :

(المواهب اللدنية حلد دوم)

و منها انه خرج نظیفا مایه قدر

اور حنبور ہلیہ اللام کے خصائص سے بیرہے کہ آپ صاف ستھرے مصفاء پیدا ہوئے۔ جسد مقدس پر کسی فتم کی آلودگی نہیں تھی۔

## پیدا ہوتے ہی تجدہ کیا:

(ومنها انه وقع) حرج من بطنه امه (ساحدا) حقيقة (رافعاً اصبعيه) اي بسابتيه الي السماء قابضا بقية اصابعه كا لمتضرع المتذلل المبتهل

(المواهب اللذنية و زوقاني جلد پنجم)

ترجمہ: اور حضور ملیالام کے خصائص سے یہ ہے کہ شکم مادر سے پیدا ہوتے ہی سے دہ کیا۔ دونوں انگشتانِ شادت آسان کی طرف اُٹھائی ہوئی تھیں اور ویگر انگلیاں بردکی ہوئی تھیں۔ عاجزی وانگساری فرمانے والے تھے۔

#### رضاعت وزمانه طفوليت

حضور عليه الملام كى والده شريف في آب كوسات دن يانودن دوده فيايا- پهر توبيد قريباً چار ميني دوده پايا اور پهر حليمه سعدي في اخر عند سعدي كة في تك تقريباً چار ميني دوده پايا اور پهر حليمه سعدي في اخر تك آب كودوده پايا-

قریش کاو ستور تھا کہ لڑکوں کو دووجہ پلاتے والیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے گھر جا کر دووجہ پلایا کرتی تھیں اور بعد ختم ایام رضاعت کے مال اباپ کے پاس پہنچا دیا کرتی تھیں۔ اور مال باپ لڑکول کے دووجہ پلانے والیوں کو نقذ و جنس دے کر رضا مند کرتے تھے۔

حضرت حلیمہ سعد ہے روایت ہے کہ میں بدنی سعد کی عور تول کے ہمراہ دورھ پینے والے پیول کی تلاش میں نگی اور اس سال سخت قط تھا۔ میر کی گود میں آلیک چہر تھا گر انتادوودھ نہ تھا کہ اس کو کا تی ہو تا۔ رات کھر اس کے روئے کی وجہ سے نیئر نہ آتی اور نہ ہماری او نمٹی کے دودھ ہو تا۔ میں آلیک وراز گوش پر سوار تھی جو نمایت لا غری کے باعث چل نہ سکی تھا۔ ہم کمہ آئے تو حضور علیہ اللام کو جو عورت دیکھتی اور سے شن کمہ آئے بیتم چیں تو تبول نہ کرتی۔ (ایوعد نادہ اندام کو تو عورت دیکھتی اور سے شن کمہ آئے بیتم چیں تو تبول نہ کرتی۔ (ایوعد نادہ اندام کا تو تعید تھی)۔

میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا نہیں کہ میں فالی اوٹ جاؤں میں تو اس بیتم کولاتی ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہر کت عطا کر ہے۔ چنانچہ میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ دووجہ سے ذیادہ سفید کپڑے میں لیٹے ہوئے سخے اور الن کے بدل سے کمتوری کی خوشبو کمیں ممک رہی تھیں اور آپ کے بنچ سنر حریر کا استر تھاجس برآپ سورہ سخے۔ میری محبت نے الن کا حسن و جمال و کیے کر مناسب نہ جانا کہ الن کو میدار کرول۔ ایس آہشہ آستہ الن کے پاس کپٹی اور دونوں ہاتھ آپ کے سینے پرر کھ دیتے۔ توآپ نے مینتے ہوئے تہیں مرمیری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کی انگلمانی تیں مرمیری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کی انگلمانی

ے تور نکلا یہاں تک کہ آسان کے در میان قضاء کو تھر دیا۔ پھر میں نے آپ کی دونوں آتکھوں کے در میان یو سہ دیااور آپ کو ایٹاد ابٹالیتان پیش کیا۔ آپ نے جنتاد ودھ چاہا پیا۔ میں نے مایاں بیتان پیش کیا تو دہ انہوں نے نہ لیااور بعد کو بھی بھی حال دہا۔

علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا تھا کہ آپ کا دودھ شریک ہے اور عدل وانصاف کا بھی الہام فرمادیا۔ اس لئے آپ نے عدل وانصاف کو ملحوظ رکھا اور جمیشہ ایک جانب کا وودھ رضا کی بھائی کے لئے چھوڑا۔

> کھا ٹیول کے لئے ترکب پیتان کریں دود ھاپیقوں کی نصفت پیدلا کھول سلام

حضرت جلیمہ فرمائی ہیں۔ بھر میں آپ کواپی فرودگاہ پر لائی۔ میرے شوہر نے جب آپ کے حسن وجمال پر فریقتہ ہو گیا۔ اور سجدہ شکر اواکیا۔ بھر شوہر نے جواو نٹنی کو جاکر دیکھا تو دودھ ہی دووھ کھر اتھا۔ غرض اس نے دودھ تکالا اور ہم سب نے او نٹنی کا دووھ خوب سیر ہو کر بیا اور رات برے آرام سے گذری اور اس سے پہلے سوٹا میسر نہ ہو تا تھا۔ شوہر کہنے لگا۔ ای حلیمہ! تو برے کرتے والے بچے کولائی۔ میں نے کما چھے کی اُمید ہے۔

معزت طیمہ رض الله محفافر ماتی بین کہ ہم آپ کو اپنے پاس لانے کے بعد چند ون مکہ مکرمہ بین قیام پذیر رہے۔ ایک رات میں نے ویکھا کہ آپ کی چاروں طرف نور چھایا ہوا ہے اور ایک سبز پوش مرد آپ کے سر ہانے کھڑ اہے۔ بین نے اپنے شوہر کو سید از کیا تو شوہر نے کہا۔ ای حلیمہ ایہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ اس لئے کہ جس ون سید از کیا تو شوہر نے کہا۔ ای حلیمہ ایہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ اس لئے کہ جس ون سے سے مولود پیدا ہوا ہے۔ یمود کے لئے کھانا پیٹانا گوار ہو گیا ہے۔ اور الن کی نیندیں اُڑگئی سے سے مولود پیدا ہوا ہے۔ یمود کے لئے کھانا پیٹانا گوار ہو گیا ہے۔ اور الن کی نیندیں اُڑگئی ا

طیمہ قرماتی ہیں کہ مجھر لوگ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے توہیں مجھی حضور ملیہ اللام کی والدہ ماجدہ سے رخصت ہوئی۔ میں آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر

سوار ہو فی اور حضور ﷺ میرے ہاتھوں میں تھے۔ میری سواری قوی و توانا ہو گئی۔ جب کعبہ شریف کے پاس میٹی تواس نے تین بار سجدہ کیا اور اپناسر آسمان کی طرف اٹھایا اور روال دوال ہو گئی۔ اور قوم کی تمام سوار بول سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عور تیس تعجب کرتی تھیں اور مجھے کہتیں کہ کیا ہے وہی وراز گوش ہے جس پر سوار ہو کر تو جارے ساتھ آئی تھی ؟ اور ہے راستہ میں چینے کی طاقت نہیں رکھتی تھی ؟

میں انہیں کہتی خدا کی فتم ہے وہی دراز گوش ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیٹے کی ہر کت سے قومی ہنادیا ہے۔ وہ کہتیں اللہ کی فتم اس کی عظیم شان ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی دراز گوش کو سنتی وہ کہتی تھی۔

آر بے واللہ مرا شان عظیم است مردہ بودم زندہ گرد انید مرا ولا غر گشتم فریہ گرد انید۔ عجب از شماء ابے زنان بنی سعد که درغفلتود آیا درنمی یا بید شما که کیست بریشت من بریشت من۔ سید المرسلین خیر الاولین والا خرین حبیب رب العلمین است (منادج النیوت جلد دوم)

ترجمہ : ہاں خداکی قتم میری عظیم شان ہے کہ مروہ تھی اللہ تعالی نے مجھے زندہ ماویا۔
لاغر تھی مجھے قوی و فربہ بیادیا۔ اے زنان بنی سعد تم پر تعجب کہ غفلت میں ہو۔
ای تنہیں معلوم نہیں کہ میری پشت پر کون بیں؟ میری پشت پر سیدالمر سلین
خیر الاولین و الآخرین حبیب رب العالمین تشریف فرماییں۔

#### عركات دضاعت :

وگفت حلیمه که در راه چپ و راست سی شنیدم که سیگفتند ای حلیمه غنی شدی و بزرگزین زنان بنی سعد گشتی و گله بای گو سیند که بران سیگذ شتم گو سیندان پیش سی آمدند و سی گفتند اے حلیمه سیدانی که رضیع تو محمد رسول پرودگار اسمان و زمین است و بهترین فرزندان آدم است و بهیپح منزل فرو دنمی آمدیم الا که حق تعالیٰ سبز و خرم سیگر دانید آنرا باجود آنکه قحط سال بود ترجمہ: حلیمہ فرماتی ہیں کہ راستہ ہیں داکیں بائیں سے ہیں بیآوازیں سنتی تھی۔ کہ اے حلیمہ تو غنی ہو گئی۔ جدنو سعد کی تمام عور توں پر تھے ہزرگی ویر تری حاصل ہو گئی۔ بحر یوں کے جن ریو ڈول سے ہیں گذرتی وہ ساسنے آگر کہتے 'ای حلیمہ! تھے معلوم ہے کہ تو پر وردگار زبین وآسان کے رسول محمد بھاتھ کی دائیہ ہے جو تمام اولادآوم سے بہتر ہیں۔ راستہ ہیں جمال کہیں ہم اتر تے 'حق تعالیٰ اس جگہ کو فوراسر سبز و شاداب فرما و سے باوجو و کیہ اس سال شدید تھا تھا۔

ماد رِر سول الله على مزيد ارشاد قرماتي بين:

چون بمنازل بنی سعد رسیدیم دیدیم که بیچ زمینے خشک ترو ویران ترازان نیست ومی رفت کو سفندان من بجرا گاه ومی آمد ندوقت شام و سیر و سیراب و پر شیر پس میدو شیدم انهارا ومی نوشیدیم شیر راو نتاج داد ند و قوم براعیان خود می گفتند چراشما نیز بچراگام که راعیان بنت ایی ذویب می چرا نید نمی چرانید ونمی دانستند که این برکات و خیرات درخانه ما از کجا است این برکت و نشاط از چراگاه غیب و علف زار دیگر است پس راعیان قوم بمراه راعیان مابچر انید ند تایروردگار تعالی در اغنام و اموال ایشان نیز خیر و برکت پیداکرده تا محمد بیش درقبیله مابود تمام خیرات و برکات شامل حال ماشد واین بهمه از برکت و جود شریت و میدا نستم

ترجمہ :جب بدنو سعد کی بستی میں جم پنچ توجم نے دیکھاکہ کوئی زمین اس زمین سے نیادہ و بران و قبط زدہ شیں۔ میر ک جریال چراگاہ میں چرنے جاتیں اور شام کے وقت سیر و سیر اب اور دودھ سے مُر لوشیں ، ہم ان کا دودھ وُہ کر پیتے اور چ بھی دیتیں۔ قوم اپنے چرواہوں سے کہتی کہ تم بھی جمال علیہ کے چرواہوں جے بحریاں چراتے دیتیں دہال چراف انسیس معلوم شیس تھاکہ ہمارے گھر خیر ات ویر کات کمال سے بیں ؟

سیر کتیں اور خوشیاں فیبی چراگاہ سے ہیں تو قوم کے چرواہے بھی ہمارے چرواہوں کے ساتھ مویشیوں کو چراتے تواللہ تعالی نے ان کی بحر اوں اور دیگر اموال میں خیرویہ کت پیدافر مادی۔ جب تک محریظے ہمارے قبیلہ میں قیام پذیریر ہے توآپ کے وجود شریف کی ہرکت سے یہ خیرات ویر کات ہمارے شامل حال رہیں اور یہ تمام ہر کتیں آپ کے وجود شریف وجود شریف کی ہرکت سے یہ خیرات ویر کات ہمارے شامل حال رہیں اور یہ تمام ہر کتیں آپ کے وجود شریف کی ہدولت تھیں۔

حضور عليه السام كي رضاعت كاواقعه علامه يوصيري في بمزيد عن ايول منظوم كياب :

ليس فيها عن العيون خفاء قلن ماضى اليتم غناه قد التها لفقرها الرضعاء وبنيها اليانهن الشاء مايها شائل ولا عجفاء اذ غذ للبنى منها غذاء عليها من جنسها و الحزاء نسعيد فانهم سعدء

وبدت في رضاعه معجزات اذا ابته ليتمه مرضعات فاتته من ال سعد فتاة قد ابتا ارضعته ليانها فسقتها اصبحت شولا عجافا واست انحصب العيش عندها بعد محل يالها منة نقد ضوعف الاحر واذا سخر الاله انا سا

(سيرت حليه حلد اول)

#### ترجمه اشعار!

- (۱) آپ کے ایام رضاعت میں ایسے معجزات ظاہر ہوئے جو کی آئے سے پوشیدہ نہ تھے۔
- (۲) جب دود دھ پلاتے والی لنآؤں نے آپ کو بیتم ہونے کی منابر کینے ہے انگار کر ویا تھا اور کہ دیا تھا کہ اس بیتم کو لینے میں کوئی فا کدونہ ہوگا۔
- (۳) جب دوده پلانے والیوں نے بوجہ غربت وافلاس انہیں لینے سے انکار کر دیا تو قبیلہ سعد کی ایک خاتون آئیں اور آپ کو حاصل کر لیا۔

- (٣) حضرت عليمه نے آپ كو دوده پلايا تو يحربول نے عليمه اور ان كے بيتوں كو دوده پلايا- حالا نكه اس سے قبل وہ بحريال لاغر و كمزور حصور الله على الله
- (۵) ان کے جو جانور صبح کو کمز ور اور خشک تھن جرتے جاتے ہتے وہی شام کو دود دھ سے لیریز اور طاقتور لو شتے۔
- (۱) تخط کا دور ختم بو گیا۔ حضرت حلیمہ کی زندگی پُر بہار و خوشحال ہو گئی۔ جب حضور علیہ اسلام نے ان کی چھاتیوں سے غذاحاصل کی۔
- (2) حضرت حلیمہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بی احسان ہوا کہ ان کی دوسری ہم بیشہ عور تول کے مقابلہ میں احسی معاوضہ بھی زیادہ ملا اور مزید برآل تواب بھی ملا۔
- (۸) جب الله تعالیٰ نے لوگوں کو ایک خوش طنت کے تابع فرمادیا توسب کے سب خوش تصیب اور اسورہ حال ہو گئے۔

#### جس دن ہے ہم حضورا کو لائے ہمیں چراغ کی ضرورت نہ رہی :

قالت حليمة ماكنا تحتاج الى السراج من يوم اخذ ناه لان نور وحهه كان أنور من السراج فاذا احتجنا الى السراج في مكان جننا به فتنورت الا مكنة بركنه بينه مكنة بركنه بينه المناهدي، باره ١٨٥، موردنون المكنة بركنه بينه

### حضور کی تعظیم کے لئے تمام مت سر مگوں ہو گئے

روى ان حليمه لما اعدائه دخلت على الاصنام فنكس الهبل وكذا حميع الاصنام من اماكنها تعظيماله (تفسر مظهري پار ۱۸)

ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت حلیمہ حضور علید اللام کولے کرجب بقوں پرداخل ہو کیں۔ ہوئیں توصیل اور دیگر تمام ہے حضور ملید اللام کی تعظیم کے لئے سر گلول ہو گئے۔

### حجر اسود حضورٌ کے وجہ کریم سے لیٹ گیا :

وجاء ت به الى الحجر الاسود ليقبله فخرج الحجر الاسود من مكانه حتى التصق بوجهه الكريم بنت (تنسير الله وياره ١٨ سورة اور)

ترجمہ : حضرت حلیمہ حضور بایہ اللام کو حجر اسود کے پاک لاکیں تاکہ آپ اے بوسہ دیں تو حجر اسود اپنے مکان سے باہر آگر آپ ایکٹھ کے چمر دکر یم سے لیٹ گیا۔

### حفور کی بر کت سے دودھ میں کثرت

وروى اله لما ارضعته حليمة در لبنها والهمر فكانت ترضع معه عشرة واكثر (كاب مذكور)

ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت حلیمہ رہنی اند منائے رسول اللہ عظی کو دودھ بلایا تو دودھ میں کٹرے آگئے۔ آپ حضور ملیہ اللام کے ساتھ وس یااس سے زائد چوں کو دودھ بلاتی تھیں۔

## ز مین کا سر سبز ہو جانا نیز شجر و بیجر کی سلامی :

وكانت حليمة اذامشت به على واد يابس الحضر في الوقت وكانت تسمع الاحجار تنطق بسلا مها عليه والاشجار تحن باغصانها اليه وكان النبي بُسَمُ يخرج هو واخوه يرعيان الغنم فقال الحوه ان الحي الحجازي الاا وقفت يقد ميه على الوادى يخضر لوقته واذا جاء الى البثر و نحن تسقى الاغنام يعلوا الماء الى فم البير واذا قام في الشمس ظلته الغمامة و تاتي الوحوش اليه وهو قائم فتقبله (تفسير مظهري، سورة نور)

ترجمہ: اور حضرت حلیمہ جب حضور ملیہ اللام کو لے کر کسی خشک وادی سے گذر تیں تو

و و فورا اسر سبز ہو جاتی اور حضرت حلیمہ سنتی ختیں۔ پھر آپ کو سلام عرض کرتے اور

و رخت اپنی شہنیوں ہے آپ کی طرف جھک رہے تھے۔ حضور ملیہ اللام اپنے رضائی

ہمائی کے ساتھ بحر بیاں چرانے کے لئے تشر بیف لے جاتے۔ آپ کے رضائی بھائی کا

ہمائی کے ساتھ ہو جا وادی میں قدم رکھتے اسی وقت وادی سر سبز و شاداب ہو جاتی اور

جب ہم بحر یوں کو پانی پلاتے اور آپ کو کمیں پر تشر یف لاتے تو پائی کو کمیں کے منہ تک

بلند ہو جا تا اور جب آپ و حوب میں کھڑ سے ہوتے تو باول آپ پر سامیہ کر تا اور وحوش

آپ کی خد مت میں حاضر ہو کرآپ کے قدم چو متے۔

امام ابل سنت اعلی حضرت عظیم البركت فاصل مر ملوی في ان احادیث كی منظوم ترجمانی بول فرمانی ہے -

> زرع شاداب وہر ضرع پرشیرے بر کات رضاعت پہ لاکھوں سلام

## معنور بر جيز كوباته لكانے سے يہلے بسم الله يرجة :

وكان ﷺ لابمس شيئاً الاقال بسم الله

(مبرت حقيه حلداول)

ر جمه : حضور عظة مريخ كو چمون سے تي بسم الله الرحمان الرحيم يو عقر تھے۔

# حضور کی تشریف آوری کے بعد بدنو سعد کے ہر گھر سے کمتوری کی خو شبوآتی تھی

عن حليمة رضى الله عنها لما دخلت به بنات الى منزل لم يبق منزل من منازل بنى سعد الاشممنا منه ريح المسك والقيت محبته بنائم أي واعتقاد بركته في قلوب الناس حتى ان احدهم كان اذا نزل به اذى في حسده اخذ كفه بنائم فيضعها على موضع الاذى فيبراء باذن الله تعالى سريعا و كذلك اذا اعتل لهم يعير اوشاة (سيرت حليه حلد اول، زرقاني حقد اول)

ترجمہ: حضرت علیمہ دخان الله عنداسے دوایت ہے کہ جب میں حضور علیہ اللام کوائیے گھر الکی تو بدنو سعد قبیلہ کے ہر گھر سے محتوری کی خوشہوآنے گئی۔ حضور علیہ اللام ک عجب اور برکت کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب کئی کے بران میں کوئی تکلیف ہوتی تو حضور علیہ اللام کا ہاتھ مبادک کیٹر کر تکابہ کی جگہ دکھا تو الله تعالی کے حکم سے فورا شفاء ہوجاتی۔ ایسے بی اگر ان کا کوئی اونٹ یا بحری یہار ہوجاتی التو حضور علیہ اللام کا دست اقد می گئے سے فی القور شفاء حاصل ہوجاتی۔

# کپ پر ہر ون سورج کی روشنی کی مائند نور انز تا

قالت حلیمة و کان بنزل علیه بینی کل یوم نور کنور الشمس فم بنجلی عنه . دعتر ت حلیمه رضی فرمایا که فی کریم بینی پر برون سورج کے تورکی طرح تورثاذل بو تالور پر آپ سے جدا ہوجاتا

# بری نے سجدہ کیا:

وعنها رضى الله عنها انها قالت انه لفي حجرى ذات يوم اذمرت مه غنيماتي فاقبلت واحدة منهن حتى سجدت له و قبلت راسه ثم ذهبت الى صواحبها (سيرت مليه طداول)

ترجمہ: حضرت حلیمہ رضافہ مخاہے روایت ہے۔آپ فرماتی ہیں۔ ایک ون حضور ملیہ الله میری گود میں عضور ملیہ الله میری گود میں عضے۔ میری کی کھ بحر ایول کاآپ کے پاس سے گذر ہوا تو ایک بحری آپ کی طرف آئی میمال تک کہ اس نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کا سر مبارک چوما۔ پھر دوسری بحریوں کی طرف جلی گئی۔

بعقت کے بعد بھی حضور ملہ اللم کو بحر یول اور او تول کے تجدے کئے۔ جیساکہ احادیث میں وار دہے۔

حدیث الس رض الله عد میں ہے:

ان رسول الله بخل دخل حائظا ای بستانا للانصار و معه ابویکر و عمر و رحال من الانصار و فی الحائظ غنم فسجدت له فقال ابویکر رضی الله عنه یا رسول الله انا کنا احق بالسجودلگ من هذه الغنم فقال انه لا بنیغی فی امتی ان پسجد احدلاحد ولوکان ببنغی لا حد ان پسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لودی از درن حداول ان تسجد لودیا

ترجمہ : ہے شک رسول اللہ عظی انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ حضور ایہ اسلام کے ہمر اداوی پر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عظی کو سجدہ کیا تو اوی بر صدیق رضی اللہ عظی کو سجدہ کیا تو اوی بر صدیق رضی اللہ عدہ نے باغ میں بریاں تھیں۔ جنہوں نے نبی کریم عظی کو سجدہ کیا تو اوی بر صدیق رضی اللہ عدہ نے حرض کیا یا رسول اللہ عظی ان بحریوں سے ہمیں زیادہ حق ہے۔ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اس پر حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ میری امت سے کسی کو سے جائز جس کہ اللہ تعالیٰ کے ماسواء کے لئے سجدہ جائز ہو تا تو تعالیٰ کے سواء کسی کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ماسواء کے لئے سجدہ جائز ہو تا تو میں عورت کو تھی دیتا کہ اسے خاو ندکو سجدہ کرے۔

# اونٹ نے تجدہ کیا

وحرب حمل اى اشتد غطبه قصار لايقدر احد بد بحل عليه فذكر ذلك لرسول بَشَدُ فقال لا صحابه افتحوا عنه فقالوا انا نخشى عليك با رسول الله فقال افتحوا عنه ففتحوا عنه فلما راه الحمل خرسا حدا اى فاخذ يناصبته ثم دفعه لصاحبه وقال استعمله واحسن علقه فقال القوم يا رسول الله كنا احق ان نسجد لك من هذه البهيمة فقال كلا الحديث

(انسان العيون جاماول)

ترجمہ: ایک اونٹ سخت غضبناک ہوا۔ کوئی آوی اونٹ کے پاس داخل ہونے کی طاقت میں دھا تھا۔ یہ واقعہ رسول اللہ بھی کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ توآپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فر مایا کہ دروازہ کھوا لیا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ بھی ہمیں خوف ہے کہ کمیں اونٹ آپ کو اقدیت نہ پھیائے۔ آپ نے فرمایاور وازہ کھول دو۔ تو صحابہ نے دروازہ کھول دیا۔ اونٹ آپ کو اقدیت نہ پھیائے۔ آپ نے فرمایاور وازہ کھول دو۔ تو صحابہ نے دروازہ کھول دیا۔ اونٹ کو پیشانی کے بالول سے پکڑ کر مالک کے حوالے کر دیا اور فرمایا۔ اس سے خدمت کے اور اس سے چارہ کے معاملہ میں بھی اچھاسلوک کر۔ صحابہ نے عرض کی۔ یا در سول اللہ بھی ان چارہا یول سے ہمیں ذیادہ حق ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور عابہ رسول اللہ بھی ان چارہا یول سے ہمیں ذیادہ حق ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور عابہ اللہ مے فرمایا یہ قطعاً جا کر شیں۔

# حضور ملکی نشو و نما میں جبرت انگیز زیادتی :

وكنان ﷺ يشب شبايا لايشيه الغلمان 💎 رمانك من شاه رزماني عند ولي

ترجمہ: اور حضور ﷺ کی نشود نمااتن زیادہ تھی کہ دوسرے بے اتنا نہیں ہو سے تھے۔

روى انه منت الما صار ابن شهرين كان يتز حلف مع الصبيان الى كل حانب و فى ثلاثة اشهر كان يقوم على قدميه و فى اربعة كان يمسك الحدار و يمشى و فى حمسة حصل له القدرة على المشى و لما تم له سنة اشهر كان يسمى و يمذو الى كل حانب ولما مضى له ثمانية اشهر شرع يتكلم بكلام فصبح و فى عشره اشهر كان يرمى السهام مع الصبيان

ترجمہ: مروی ہے کہ جب حضور ملیدانسان کی عمر مبارک دوماہ ہوئی توآپ پڑول کی طرف ہر جانب سے ماکل ہوتے۔جبآپ تین ماہ کے ہوئے تو قد مول پر کھڑے ہو لیتے اور چار ماہ میں آپ دیوار کے ساتھ چل لیتے۔ پانچ ماہ کی عمر شریف میں چلئے پر قدرت ہو گئ اور چھاہ کی عمر میں آپ دیوار کے ساتھ چل لیتے۔ اور سات ماہ جب عمر ہو کی توآپ دوڑ لیتے اور سات ماہ جب عمر آٹھ ماہ ہو گئی توآپ فصیح کلام فرما لیتے سے اور ہر جانب تشریف لے جاتے۔ جب عمر آٹھ ماہ ہو گئی توآپ فصیح کلام فرما لیتے سے۔ اور دس ماہ کی عمر میں آپ چوں کے ساتھ تیمر اندازی فرما لیتے۔

# کھیلنے سے نفرت

وكان يخرج فينظر الي الصبيان يلعبون فيحتنبهم الحديث الصراعب هسمه

ترجمه: حضور مدالام بابر تشريف لات الركول كو كهيانا و كيم كران عليمدى فرمات روى انه يخرج هو و اخوه فيلعب اخوه مع الغلمان فيحتنبهم عليه السلام و با حذ بيد اخيه و يقول انالم نخلق لهذا

ترجمہ: مروی کہ حضور ملیدالسام این بھائی کے ساتھ باہر تشریف لاتے۔آپ کا بھائی کے ساتھ باہر تشریف لاتے۔آپ کا بھائی کا ہاتھ بکڑ کر لڑکوں کے ساتھ کھیل تو آپ ان سے علیحد گی فرماتے اور این سے بھائی کا ہاتھ بکڑ کر فرماتے ہم کھیل کے لئے شیں پیدا کئے گئے۔

فضل پیدائش پر ہمیشد درود کھیلنے سے کراہت پدلاکھوں سلام

### جنهول نے حضور کو دودھ بلایا:

علامه محد بن عبد الياتى زر قانى ار قام فرمات بين :

و قد ذکر العلماء ان مرضعاته ﷺ عشر (ردان مندون) ترجمه : تحقیق علاء نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کو دود دھ پلانے والی عور تیس دس ہیں۔ سب سے پہلے ماد پر سول ﷺ جناب حضرت آمند رضی الله صحائے آپ کو نوون دووھ پلایا۔ بعض روایات ہیں تین اور سات دن کا ذکر بھی ہے۔ پھر چند دن تو یبہ او لسب کی لونڈی نے دود دہ دیا۔ بدنو سعد کی ایک عورت نے بھی آپ کو دود دہ پلایا ہے۔ جب آپ طلبہ سعد یہ کے ہاں تھے۔ اے خولہ سعد یہ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ دود دہ پلانے کی سعادت طلبہ سعد یہ نے پائی۔ ام ایمن برکہ حبشیہ نے بھی میہ سعادت پائی۔ جیسا کہ قرطبتی نے ذکر فرمایا ہے۔

حضرت حلیمہ حضور ملیہ السلام کو گودیش لیے راہ میں جاتی تقییں۔ تین توجوان کنواری لڑکیوں نے وہ خدا بھاتی صورت و سیھی 'جوشِ محبت سے اپنی لیٹا تیں وھن اقدس میں رکھیں۔ نتیوں کے دووھ ارآیا۔ نتیوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عا تک تھا۔ بعض علماء کرام نے حدیث "انا ابن المعواتات من مسلیم "کوای معنی پر محمول کیا۔

#### جتنی بیبیوں نرے آپ کو دودہ پلایا سب اسلام لائیں

(ررقاني جلد اول. انسان العيون)

(زرقاني حلد اول، شمول الاسلام)

لم ترضعه امرأة الااسلمت

ترجمه : حضور مليه اللام كوجتنى عور تول في وده پاياسب اسلام لا كي-

دودھ پلانے کی سب سے زیادہ سعادت حضرت حکیمہ رضی اللہ مضائے پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے خاتد الن کو دولت ایمان عطاء قرمائی۔

علامه حلي ارقام فرمات بين:

ومن سعادتها يعني حليمة توفيقها للاسلام هي وزوجها وينوها وهم عبدالله: والشيما وأنيسه . (سيرت حليه حلداول)

ترجمہ: اور حضرت حلیمہ رض اللہ عنائی سعادت سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی احسی ان کے خاو تداور اولا و (عبداللہ، شیمااور الیمہ) کو اسلام لاتے کی توفیق عطافر مائی۔

حقور مليه اللام كے ام المومنين حضرت خديجه رض الله عناسے تكاح فرماتے كے بعد

حضرت حلیمہ رضافہ علیار گا واقد ک میں حاضر ہو کیں اور معیشت کی شکل کی شکایت گ۔ نی کریم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضافہ عنا سے تعاون کا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ کو جالیس بحریال اور او نشیال عطافر ما کیں۔ غزوہ حنین کے دن بھی حضرت حلیمہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں تشریف لا کیں تو حضور علیہ اللہ سے آپ کے لئے اپنی چاور پھھائی اور آپ اس پر بیٹھیں۔

حضرت حلیمہ کے شوہر حارث سعدی بھی شرف اسلام و صدحابیت سے مشرف ہوئے۔ راستہ میں قریش نے کہا۔
مشرف ہوئے۔ رسول اللہ عظیٰ کی صدم ہوسی کوحاضر ہوئے۔ راستہ میں قریش نے کہا۔
اے حارث اہم اپنے میے گی سنو۔ وہ کہتے ہیں مردے زندہ ہول گے۔ اور اللہ تعالی نے وہ گھر جنت اور جشم میار کھے ہیں۔ اور قوم میں انہوں نے تفریق پیدا کردی ہے۔
انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی۔ اے میرے بیٹ اقوم آپ کی شاک ہے۔ فرمایا ہاں میں انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی۔ اے میرے بیٹ اقوم آپ کی شاک ہے۔ فرمایا ہاں میں گا۔ کہ دیکھویہ وہ دن ہے کہ نہیں ؟ جس کی میں خبر دیتا تھا۔ یعنی روز قیامت، حارث رض دینا تھا۔ یعنی روز قیامت، حارث رض دینا تھا۔ یعنی روز قیامت، حادث رض دینا تھا۔ یعنی روز قیامت، حادث رض دینا تھا۔ یعنی روز قیامت، حادث رض دینا تھا۔ یعنی روز قیامت، حادث

لو اخدًا بني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني حتى يد خلني الحنة (سوت طبيعو شمول الاسلام)

ترجمہ: اگر میرے بیٹے میراہاتھ پکڑیں گے تو انتشاء اللہ نہ چھوڑیں گے۔ جب تک جھے جنت میں داخل نہ فرمالیں۔

حضور بیا کی ہوئی رضائی بھن کہ حضور کو گود میں لے کر کھلا تیں۔ سینے پر لٹاکر دعائیہ اشعار عرض کر تیں۔ سلا تیں۔ اس لینے وہ حضور عید اللام کی مال کھلا کیں۔ جن کا اسم گرامی شیما محد یہ ہے۔ یہ بھی مشرف یہ اسلام ہو کیں۔ یکی شیما حضور عید اللام کو درج فریل اشعار کے ساتھ کوریال ویتی تھیں۔

وليس مننسل ابي وامي قائمه اللهم فيما تنمي هذا الحي لم تلده المي قديته من محول معمي ترجمہ: یہ میر اوہ بھائی ہے جس کونہ تو میری مال نے جنااور نہ میرے باپ اور چھاکی نسل سے ہے۔ میں آپ پر اپنے مامول اور چھاکو قربان کرتی ہول۔ پس اے خدا تو ان کی تشوہ تما فرماجسیا تو کیا کر تاہے۔

## وحوش وطيور نے خدمت كے لئے آرزوكى ؟

وقد ذكر وا انه لما ولد والم من يكفل هذه الدرة البتيمة التي لا يوجد لمثنها قيمة قالت الطيور نحن نكفله و نغتنم عدمته العظيمة و قالت الوحوش نحن اولى بذلك ننال شرفه و تعظيمه فنادى لسان القدرة ان يا حميع المحلوقات ان الله تعالى كتب في سابق حكمة القديمة ان نبيه الكريم يكون رضيعا لحليمة الحليمة

ترجمہ: صوفیاء نے دُر فرمایا ہے کہ جب بی کر بم ﷺ کی ولادت شریفہ ہو تی تو ہے۔
یہ کہا گیا کہ کون اس در بیٹیم کی کفالت کرے گا؟ جس کی مشل اور قیمت نہیں۔ طیور نے کہا ان کی کفالت ہم کریں گے۔ ان کی خدمت عظیمہ ہمارے لیئے غیمت ہے۔ خشکی کہان کی کفالت کی کفالت کا حق ہمیں زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں شرافت و کے حیوالات نے کہا۔ آپ کی کفالت کا حق ہمیں زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں شرافت و عظمت حاصل ہوگی۔ تو زبان قدرت نے یہ تدافر مائی۔ اے تمامی خلو قات! تحقیق الله تعالیٰ نے اپنے علم قدیم سے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ اس کے نبی کریم حلم والی حلیمہ کے رضیع ہوں گے۔

غيبي ندامين حضور مليه السلام كو حليمه كى قوبيت مين وين كالحكم!

جب حضرت حليمه رسى الأعند الشرعيف لا كمين تو حضرت عبد المطلب رصى الله عند في المائد الريخ سنا

ان ابن امنة الامين محمدا عير الاثام وعيرة الاعيار ما ان له غير الحليمة مرضع نعم الآمنة هي على الايرار مامونة من كل عيب فاحش ﴿ ونقيته الاثواب والاذرار لا تسلمته الى سواها انه امروحكم جاء من الجبار (ررازل طداول)

تزجہ: محداثین آمنہ کے شنرادے 'تمام مخلوق اور اخیار سے افضل 'ان کی حلیمہ کے سوا
کوئی واپے تہیں۔اید ار کے لیئے حلیمہ بہتر بین امن ہیں۔ہر فخش عیب سے مامون 'پاکیزہ
لباس والی' اس شنرادہ کو حلیمہ کے سوا کو ہر گز سپر دنہ کرنا۔ بیہ تھم ہے عظمت والے
مادشاد کا۔

# جین میں بول ویراز کیھی کیڑے میں شیں کیا <sup>ا</sup>

آپ نے او کہن میں بول براز کبھی کپڑے میں شمیں کیا کہتے وونوں کے وقت مقرر تھے۔ اسی وقت مقرر پرآپ کو بیشاب کرالینے تھے اور بھی کشف عورت شمیں ہوا اور جو کپڑااتفا قاُا تھے جاتا تھا تو فرشتے فوراً ستر چھپاویتے تھے۔ (مارن المنبوت جلدودم)

### وري تحلونا

چاندآب کے اشارے کے موافق جیک جاتا اور آب کورونے سے بھلاتا۔ چنانچہ کتب احادیث وسیرت میں ہے۔

عن العباس بن عبدالمطلب قال قلت يا رسول الله دعاني الى الدخول في دينك امارة تبوتك رأيتك في المهد تناغى القمر و تشير اليه باصبعك فحيث اشرت اليه مال قال الى كنت أحدثه و يحدثني يلهني عن البكاء واسمع و حبته حين يسجد تحت العرش

والمواهب اللذيه دابن هماكو المصالص الكبوي حلداول)

ترجمه : حضرت عباس بن عبدلمطلب رضي الله عنم سے روابیت ہے۔ کہتے ہیں۔ '

میں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ علی آپ کی نبوت کی نشانی نے جھے آپ کے وین میں داخل ہونے کی وعوت وی۔ میں نے آپ کو جھولے میں ویکھا کہ آپ جاند سے باتیں کرتے ہیں اور آپ انگلی ہے اس کی طرف انثارہ فرماتے ہیں۔ جد هر آپ انگلی ہے اس کی طرف انثارہ فرماتے ہیں۔ جد هر آپ انگلی ہے اشارہ فرماتے ہیں 'چاند او هر بی انثاروں پر چلنا ہے۔ حضور علی انہا نہ فرمایا۔ جاند مجھے ہے باتیں کر تا اور وہ مجھے رونے نے فرمایا۔ جاند مجھے ہے باتیں کر تا اور عمل اس سے باتیں کر تا اور وہ مجھے رونے کے سیالیا کر تا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا کہ وہ عرش اللی کے نیچے سیدہ کر تا تھا۔

چاند جھک جاتا جد ھرا نگی اٹھاتے مہدیں کیا ہی چٹنا تھا اشاروں پر تھلونا نور کا

فانكره

اس حذیث شریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ جیسے قریب سے سنتے ہیں اسی طرح بعید سے بھی سنتے ہیں۔ جیسے آپ قریب و کیستے ہیں ایسے ہی بعید بھی و کیستے ہیں۔ اس لیئے کہ عرش جو زمین سے ہزارہا میں کی مسافت پر ہے۔ وہاں سے جائد کی تسبیحیں آپ ساعت فرمارہ ہیں۔ اور یہ علم کہ تسبیحیں کمنے والا چا تدہے۔ اسے ملاحظہ فرمانے سے جوار نیز چا تد آسمان سے حضور عید النام سے کلام کر تا اور مکہ محر مہ بھی تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ اس کی کلام ساعت فرماتے ہیں اس کر کا تین و لیل ہے تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ اس کی کلام ساعت فرماتے۔ یہ اس امرکی تین و لیل ہے کہ حضور عید النام فرب وبعد میں یکسال و کیستے اور ساعت فرماتے ہیں۔

وورونزدیک کے سننے والے وہ کالنا کال لعل کرامت پدلا کھول سلام

# جھولا فرشتوں کی تحریک سے حرکت کر تا تفا

علامه زر قانی ار قام فرماتے ہیں۔

ان مهده كان يتحرك بتحريث الملالكة (زرقاني حنداول)

ترجمہ: حضور علیہ اللام کا جھول فرشتوں کی تحریک ہے حرکت کر تاتھا۔ علامہ زر قانی مزید ارقام فرماتے ہیں۔

ولم يتقل مثل ذلك لاحد من الانبياء ﴿ ﴿ (وَرَفَانِي حَلَدُ اولَ)

ترجمہ: عرائر حضور عليه اللام كے سواكسى في كے لئے منقول نہيں۔

#### سايه ابر

قدروى محمد بن سعد و ابو نعيم و ابن عساكر عن ابن عباس قال كانت حليمة لا تدعه بذهب مكانا بعيد ا فغفلت عنه فخرج مع اخته الشيماء في الظهيرة الى البهائم فخرجت حليمة تطلبه حتى تحده مع اخته قالت في هذا الحرقالت اخته يا امه ماوجد اعى حوا رايت غمامة تظل عليه اذا وقف وقفت و اذا سار سارت حتى انتهى الى هذا الدوضع ـ الحدث

(المواهب اللذنيه حلد اول)

ترجمہ: محمد من سعد والو تعیم اور ائن عساکر حضرت عبداللہ بن عباس رض الله عضاب روایت لائے ہیں کہ حضرت علیمہ رض الله عنا حضور علیہ اللام کو دور شمیل جائے دین تخصیں۔ ایک ون ان کی غفلت میں آپ اپنی رضائی بہن شیماء کے ساتھ دوپسر کے وقت مویشوں کی طرف تشریف لے گئے۔ وہیں حلیمہ سعدیہ آپ کو تلاش کرتی بہن ہے۔ وہیں۔ یہاں تک کہ آپ کورضائی بہن کے ساتھ پایا تو حلیمہ نے کہا کہ آپ اتنی گرمی

یں باہر تشریف لے آئے؟ توآپ کی رضائی بھن نے جواب دیا۔ امال جان میرے بھائی فی نے گری ہیں ہے۔ امال جان میرے بھائی فی نے گری ہیں ہے کہ کہ ایک ایر آپ پر سامیہ کر رہاتھا۔ جب آپ تھمرتے تووہ بھی چنٹا یمال تک ہم اس جگہ آگئے۔ مماس جگہ آگئے۔

### شق صدر شريف

حضور ملیہ اللام حفرت حلیمہ رض الله عضائے پاس شخے اور عمر شریف وُھائی سال کے قریب تھی اور بعض روایات میں ہے کہ عمر شریف چار سال یا اس سے پچھ ذاکد تھی۔
کہ ایک وان آپ اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں جبر کیل میکا کیل اور اسر افیل علیم اللام بدف سے بھر ابوازریں طشت لے کرآپ کے باس حاضر ہوئے۔ آرام سے آپ کو ذہین پر لٹایا اور آپ کے سینہ مبارک کو ناف تک چاک کیا۔ پھر آپ کا دل مبارک و ناف تک چاک کیا۔ پھر آپ کا دل مبارک و کا اور اس بیل سے منجد خوان تکالا۔ پھر اسے زمزم کے بیائی سے دھو کر نورہ حکمت سے بر کیا۔ پھر اپن جگہ رکھ کے شکاف سینہ کو سی دیا اور آپ کو کوئی تکیف محموس نہ ہوئی۔

حضور مليه السلام فرمات بين-

ثم ضمونی الی صدورهم و قبلو ۱ راسی و مایین عینی ثم قالوا یا حبیب الله ثم ترع انك لو تدري ما يراديك من الخبر لقرت عيناك

ترجمہ: پھر انہوں نے مجھے اپنے سینوں سے نگایا اور میرے سر اور پیٹانی کو چوما۔ پھر مجھے کما۔ ای اللہ کے حبیب!آپ خوف نہ رکھیں 'اگر آپ جان لیں جس خیر کاآپ سے ادادہ کیا جارہاہے توآپ کی آئے صیں ٹھنڈی ہوجا کیں۔

حضور علیہ اللام کے رضائی بھائی نے جب سے حال دیکھا تو فوراُ جاکر اپنی والدہ کو خبر دی ' وہ اپنے شوہر کوسماتھ لے کر اسی وقت آپ کے پاس پینچیں ٹوآپ کو خوش وخر م بیما پایا۔ حیر الن ہو کر ماجر اپو چھاآپ نے تنہم فرمایا اور سار اواقع ان سے میان کیا۔ اس

وقت آپ کے بدن اطہر سے الیمی خوشبو پھیل رہی تھی کہ جس کو و نیا کی کو ٹی خوشبو نمیں پہنچ سکتی۔ (در قانی ہیر عاملیہ)

### يثق صدر مبارك جار بار بوا!

مولانا شاہ عید العزیز قدس مر دامعزیز نے تغییر سورہ الم نشوح میں لکھاہے کہ شق صدر مبادک چاربار واقع ہوا!

اول جبآب طلیمہ کے گھر تھے۔

الله والمرى باد قرب زمانہ جوانی میں جب آپ دس برس کے ہوئے۔

🤯 تیسری بار قبل نزول وحی کے۔

🖈 چو تھی بارشب معراج میں۔

نضیلت شق صدر و نگر انبیاء کر ام علیم انسام کو بھی عطاجو ئی

علامه قسطلاني المواهب اللدنيه مين ارقام قرماتي بين

الله كان فيه الطشب الذي غسلت فيه قلوب الانبياء (المواهد اللذيه عاداول)

ترجمہ: تابوت سکیند میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء کرام علیم السلام کے دلول کو ۔ وهویاجاتا۔

### سینہ اقدی آلہ کے بغیر جاک ہوا :

علامه اساعيل حقى " تفسير روح البيان "مين ارقام فرمات بين:

( روح البيان)

فلم يكن الشق بالة ولم يسل الدم

ترجمه: شق صدرشر بف كسي آلدي شين تعادنداس شكاف سے خوان كا۔

### شق صدر کے بعد آپ کو مکہ والیں لانا :

سینہ انور چاک ہونے کے بعد حضرت حلیمہ رضافہ مناسب جانا کہ آپ کو الے جا کر آپ کے وادا کے سیر و کر ویں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکر مہ روانہ ہو کیں۔ جب مکہ شریف کے قریب پینچیں تو کباس تبدیل کرتے ہیں مشغول ہو گیں۔ فارغ ہونے کے بعد آپ کو سواری ہیں نہایا ۔ حمکین ہو کرآئیں تھریں اور علی شریا ۔ حمکین ہو کرآئیں تھریں اور علی شریع ہیں مشغول ہو گیں۔ جب محید المطلب کو علی ہے جبر کینی فقال نہ پایا تو رونا شروع کیا۔ جب عبد المطلب کو بیج بھی چند سوار لے کر علاش کو نگلے۔ اسی اشامین فرضتے آپ کو ایک ور خت کے بی شیخ چند سوار لے کر علاش کو نگلے۔ اسی اشامین فرضتے آپ کو ایک ور خت کے سامیہ میں ہیٹھا ہے۔ جبر ان ہو کر دریافت کیا کہ آپ طفل مہ پار اسر ت نظار ہور درت کے سامیہ میں ہیٹھا ہے۔ جبر ان ہو کر دریافت کیا کہ تم کون ہو ؟ آپ نے بروی فصاحت سے جواب دیا کہ میں " افتح عرب و تجم" ہوں۔ ہیں سوار کی حید اللہ بن عبد المطلب "ورا کو سوار کی سے انزے اور آپ کی جبری میں کا ہوسہ لیا اور آپ کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کی سے انزے اور آپ کی جبری میں کا ہوسہ لیا اور آپ کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چند گھڑ یوں میں اینے گھر پشچے۔

(جور فر این کو کر این کو کر ہوں میں این میں کا ہوسہ لیا اور آپ کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چند گھڑ یوں میں اینے گھر پشچے۔

(جور فر این بور آباریاں میں اینے گھر پشچے۔

(جور فر این بور قر این میں این میں کا ہوسہ کیا اور آپ کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چند گھڑ یوں میں این کے گھوڑے پر سوار ہو کر چند گھڑ یوں میں اینے گھر پشچے۔

حضرت عبداللَّدين عباس منهالله عنه فرمات بين-

لمارد الله محمد يُثِرُّ على مطلب تصدق بالق ناقة كو ماو حمسين رطلا من ذهب و جهز حليمة افضل الجهاذ كذافي الحميس (درفني عدول) ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ من مونے کے بعد عبدالمطلب کو لوٹائے توآپ نے ایک او نشیوں کا گلہ اور بچاس رطل سونا صدقہ کیا اور عمدہ تحالف حضرت حلیمہ کو دیے۔

سیرت طبید میں ہے کہ جب قرب مکہ میں حضور علیہ اسلام حضرت حلیمہ سے گم ہو گئے تو حلیمہ نے اللہ کے پاس کی اطلاع حضرت عبد المطلب کودی توآپ نے تعربة اللہ کے پاس حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کی بازیا فی کی رب کے حضور دعا کی اور عرض کی ۔

يارب ردنى ولدي محمدا

ارده ربي واصطنع عندي يدا

ترجمہ: اے رب! میرے میے محمد مجھے لوٹادے۔ میرے دب اشیں لوٹادے اور مجھ پہ احسان عظیم فرمادے۔

توحضرت عيدالمطاب في ايك عائب آوازسي كدكوني كدرباب:

ايها الناس لا تضجوا ان لمحمد ربا لن يخذله ولا يضيعه

ترجمہ :ای لوگو! گھبر اوُ نہیں' محقیق محمد ﷺ کارب ہے جوان کی رسوائی اور ضائع ہوئے سے حفاظت فرمائے گا ۔

حضرت عبدالمطلب نے بیآوازس کر کہا۔ان کی طرف ہماری راہنمائی کون کرے گا؟ تو آپ کو پھر آواز ستائی دی۔

انهبوادي ثهامة عند الشجرة اليمني

ترجمہ: تحقیق محمد وادی تهامہ میں واہنے ورخت کے پاس تشریف فرما ہیں۔ عبدالمطلب اور ورقہ من تو فل وادی تهامہ میں پنچے تو انہوں نے ویکھا کہ حضور ﷺ ورخت کے بیجے اس کی شنی بکڑے کھڑے ہیں۔عبدالمطلب نے کہا۔

من انت يا غلام؟

ترجمه : اے صاحبر اوے !آپ کون بیں ؟

توحشور عليه السلام في قرمايا:

انا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب

تو عبد المطلب نے کمامیں آپ کا جد عبد المطلب ہوں۔ میری جان آپ پر قربان۔ پھر حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کو صفور علیہ السلام کو سے الگالیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو سواری پر مضایا اور مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے اور بحریاں اور گائے ڈرٹ کر کے اہل مکہ کی ضیافت کی۔

"انسان العيون" ميں ہے كہ حضور ﷺ ووبار كم ہوئے۔ أيك بار حضرت حليمه عن جس كا ابھى ذكر ہوا ہے اور دوسرى بار عبد المطلب رض الله عند ہے۔ عبد المطلب سے كم ہوتے كاذكر خود حضور عليه الملام نے ايك حديث شريف ميں فرمايا ہے۔

روی عن النبی ﷺ انه قال ضللت عن حدی عبدالمطلب وانا صبی وصار ینشد وهو متعلق باستار الکعبة یا رب رد ولدی محمدا دراببت فحاء ابو حهل بین ید یه علی ناقة وقال لحدی الا تدری ماوقع لابنك فساله فقال انحت الناقة واركبته من خلفی فابت ان تقوم فاركبته من امامی فقامت رانسان العبرن جند ول)

ترجمہ: حضور علیہ اللام سے روایت ہے ' تحقیق آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد عبد المطلب سے مم ہو گیااور اس وقت چہ تھا' جد کر مم کحبہ شریف کے پر دول سے لیٹ کر عرض کرتے تھے۔

يا رب رد ولدي محدا\_ (انبيت)

تواوہ جہل عبد المطلب کے پاس او نٹنی پر سواری کی حالت میں آیا اور کہنے لگا۔ کہ آپ جانے ہیں کہ آپ کے بیچے کے بیچ کے لئے جو واقعہ رو نما ہوا۔ تو عبد المطلب نے او جہل سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے او نٹنی شھاکر آپ، کواپنے چیچے سوار کیا تو او نٹنی اور نٹنی نے اٹکار کیا اور نہ اٹھی تو میں نے آپ کے بیچ کوا گے سوار کیا تو او نٹنی کھڑی کی ہوگئی۔

#### سوق عکاظ میں درود مسعود :

دور جابلیت شن طاکف اور خلہ المحل کے در میان ج کے موسم میں ایک بازار لگانا خلاء علام سے ایک بازار لگانا خلاء عرب کے قبائل شوال کے ممینہ میں اس بازار میں آتے اور فخر یہ اشعاد کھتے تھے۔ حضر ست حلیمہ دمنی اللہ عظام سول اللہ تھائے کو اسپتے ہے دکھاتے تھے۔ حضر ست حلیمہ بھی حضور علیہ المام کو اس کے پاس لے گئیں۔ جب اس نے حضور علیہ الملام کو دیکھاتو چلا چلا کر کہنے لگا۔ ای بذیل ای اہل عرب بہت سے لوگ اس کے پاس جیح ہو دیکھاتو چلا چلا کر کہنے لگا۔ ای بذیل ای اہل عرب بہت سے لوگ اس کے پاس جیح ہو گئے تودہ کہنے لگا۔ اس بچ کو حل کر دواس سے جلدی سے فکل گئیں۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ کون سے لڑے کو قتل کر میں ؟ وہ کہنا ہے فکا گئا۔ اس جے فی فظر نہ آتا۔ پھر دواس سے وجہ دریافت کرتے تووہ کہنا۔ اللہ کی قتم میں نے ایک لڑکا و یکھا ہے۔ تممادے دین پر جو شخص بھی ہو گا سے قتل لڑک کو تان شی برائے کھی اس نے بھی اللہ کی سے مقار سے دین پر جو شخص بھی ہو گا سے قتل کرے گئا۔ اللہ کی سے گئی کر بھر ایس نے بھی اللہ کی سے بھر اس نے بھی اللہ کی سے بھر اس نے بھی بو گا سے قتل کر سے جو بھی بو گا ہے قتل کر سے بھی بو گا ہے قتل کر سے بھی بو گا ہے قتل کر سے گا۔ اور تم پر اسے غلیہ ہو گا۔ پھر اس نے بھی بو گا ہے قتل کر سے گا۔ فہر سے گئی کر بھر اس نے بھی اس نے بھی اس کے ایک کون دور کھی سے کہ کون سے خلیہ ہو گا ہے قبل اس نے بھی اس کے ایک کون دور کھی سے کہ کون سے خلیہ ہو گا۔ پھر اس نے بھی اس کے ایک کون دور کھی سے گئی کر بھر بھی کو گا ہے جو کہ کون سے خلیہ ہو گا۔ پھر اس نے بھی اس کی بھر اس کے ایک کون دور کھی سے گئی کر بھر بھی کھی کھی کو گا ہے کہ کون سے گئی کر بھر گئی کے کو تان ش کیا گئیل آپ کون دو کھی سے گئی کی کو تان ش کیا گئیل آپ کون دو کھی سے گئیل کی کہنا گئیل کی کھی کھی کھی کھی کون سے کہنا کے کہنا کہنا کون کے گئیل کی کون کے کون سے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کون کے کہنا کہنا کے کہنا کے کون کے کہنا کی کھی کی کھی کے کہنا کے کہنا

#### زوالحازين درود مسعود:

عرفات سے تین میل فاصلہ پر ایک بازار لگتا تھا۔ سوق عکاظ کے اختتام پر عرب اس بیس ذوالقعدہ کے بیس دن قیام کرتے تھے۔ اسے ذوالمجاز کما جاتا تھا۔ اس بازار بیس ایک نجو می تھا۔ لوگ اس کو دکھانے کے لئے ہے لاتے اور وہ اشیس دیکھا۔ اس نجو می نے حضور علیہ اللام کی مہر نبوت اور آتھوں بیس سر خی دیکھی۔ جے کر کھنے لگا۔ ای اہل عرب! اس لڑکے کو قبل کر دویہ تہیں قبل کرے گا۔ اور تعمارے بہتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب رہے گا۔ نبی کر یم بھائے کے قبل پر لوگوں کو پر اعظیٰۃ کر تا تھا۔ اسی وقت وہ دیوانہ ہو عالب رہے گا۔ نبی کر یم بھائے کے قبل پر لوگوں کو پر اعظیٰۃ کر تا تھا۔ اسی وقت وہ دیوانہ ہو

#### ان کے اسماء جنھوں نے آپ کی ٹوبیت کی :

آپ ابھی شکم ماور میں بھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رہنی اللہ عند کی و قات ہو گئی۔

ام ایمن جواس سفر میں ہمراہ تھیں۔ آپ کو لے کر مکہ کرمہ عبدالمطلب کے پاس
پنچیں اور آپ اپنے جد امجد کے زیمہ سایہ قربیت پانے سگے۔ حضرت ام ایمن کوآپ
کی خدمت کاشر ف حاصل ہوا۔ ام ایمن نے آپ کی خدمت شریف خوب کی سیرت
حلیہ میں ہے کہ حضور عبداسلام ام ایمن سے فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری مال کے بعد تم
میری مال ہو۔ بعد میں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان کا انکاح زید بن حارث ہے ، جن کو
آپ نے فرز تدیت کاشر ف حشاتھا کر دیا۔ اسامہ ان ہی سے پیدا ہوئے۔ اسامہ کو "حب
این النبی" کہا کرتے تھے ، یعنی نبی کریم بھٹے کے محبوب اور محبوب کافرز تد۔

جب عمر شریف آتھ ہمرس کو نہنجی تو عبد المطلب نے انتقال کیا اور ابو طالب نے محموجب اپنے والد عبد المطلب کی وصیت کے آپ کی پرورش شروٹ کی 'ابو طالب حضور

علیہ السلام کے حقیقی چھاتھے۔ اور آپ کے والد ماجد سے عمر میں بڑے تھے۔ ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت پر جیسے چاہئے تھا عمل کیااور آپ نے حق پرورش کوآخری و م تک اوا کیا۔

ایک وقعہ مکہ مکرمہ میں قطریا اُبارش کی قلت ہو گی اُبوطالب آپ کو لے کر بیت الله شریف گئے۔ آپ نے بیت الله شریف سے اپنی پشت مبارک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے آسمان پر بادل چھا گئے اور خوب پانی پڑا اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اوطالب آپ کی تعریف میں کتے ہیں۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للارامل يلوزيه الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل

ترجمہ: لیعنی آپ کا ایسا مبارک سفید چرہ ہے جس کے طفیل بادلوں ہے ہے کی استدعاکی جاتی ہے۔ آپ کی وات گرامی تیموں کے لیئے غیات اور ملاؤ ہے اور بیدوائوں کے لئے غیات اور ملاؤ ہے اور بیدوائوں کے لئے جائے بناہ واسمن ہے۔ بدنی ہاشم جونادار اور پر بیٹان حال ہوتے ہیں۔ وہ آپ بی کے سایہ عاطفت ہیں راحت پاتے ہیں۔ الن عاجزوں کے لیئے آپ کے پاس طرح طرح کی نعمتوں اور احسانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔

آپ کی وجہ سے او طالب کے گھر ہمیشہ خیر ویر کت رہنے گئی۔ آپ اگر کہیں باہر ہوئے سے انہی موتے ہے اور کھانے کا وقت ہو تا تھا۔ او طالب اپنے گھر والوں سے کہتے تھے۔ انہی شمر جاؤ میر سے بیخ کو آنے دو۔ چنانچہ آپ کے تشر ایف لانے پر وستر خواان چھتا تھا۔ اور تھوڑی غذا میں سب کا پیٹ تھر جا تا تھا۔ اگر بیالہ میں دو دھ ہو تا تھا تو او طالب پیلے آپ کو توش فرمانے کو کہتے تھے اور پھر شکم میر ہو کر پیتے تھے۔ اور اگر آپ دستر خوال پر نہ ہوتے تھے تو دو دمقد ار دو دھ کی یاغذا کی ایک یادو نفر کو کافی نہ ہوتی تھی۔

(محموعه حيرالييات)

# ایڑی کی ٹھو کر سے ابو طالب کے لئے پانی زمین سے ٹکال دیا

#### علامه برہان الدین حلبی ار قام فرماتے ہیں۔

عن ابی طالب قال کنت بذی المحاز ای وهو موضع علی فرسح من عرفة کان سوقا للحاهلیة مع ابن اخی یعنی النبی ﷺ فاد رکنی العطش فشکوت الیه فقلت یا ابن احی قد عطشت و مافلت له ذلك وانا اری عنده شیئا الا الحزع ای نم یحملنی علی ذلك الا الحزع و عدم الصبر قال فشنی ورکه ای نزل عن دابته ثم قال یا عم عطشت قلت نعم فاهوی یعقبه الی الارض و فی روایة الی صخرة فركضها برجله وقال شیئا فاذانا بالماء لم ارمثله فقال اشرب فشریت حتی رویت فقال ارویت قلت نعم فركضها ثانیه فعادت کماكانت م

ترجمہ : او طالب سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ ہیں ذوالجاز ہیں تھا(زواجاز رائات ہے ایک فرخ کے قاط پر دور جاہیت کابازار تھا)۔ میرے ساتھ میرے جمیحے لینی نبی کر یم بھاتھ کھی تھے۔
میں نے بیاس محسار س کی تو ہیں نے اس کی شکایت آپ سے کی آپ سے شکایت صرف ہیں نے میر کی کو جہ سے کر دی۔ نہ کہ آپ کے پاس کو فی پائی تھا۔ آپ سوار ک سے اترے اور مجھے فرمایا۔ بچا آآپ نے بیاس محسوس کی ہے ؟ ہیں نے اثبات میں جواب دیا۔ توآپ نے اپنی این کو کی بائی تھا۔ آپ سوار ک اور کھھ پڑھا اور ایک روایت میں ہے کہ این کی چان پر مار کی اور کھھ پڑھا اوپی ایک زمین پر مار کی اور ایک روایت میں ہے کہ این کی چان پر مار کی اور کھھ پڑھا کہ ایک کی ایس جیسا پائی ہیں نے جمھی منہیں و کھھا تھا۔ پھر ایک نے جمھے فرمایا کہ میر ایس کی آپ نے جمھے فرمایا کہ میر ایس کی آپ سے جمعے فرمایا کہ میر ایس کی آپ سے کہا تی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میر ایس کی آپ سے کہا تی ہو گیا۔

### مر مکش اونٹ جھک عمیا اور ندی نے راستہ چھوڑ دیا

ر سول اللہ ﷺ کی عمر شریف جب وس سال ہے کچھ ذا کد بھی تواہیے حقیقی جیا زمیر بن عبد لمطلب کے ساتھ یمن کاسفر کیا۔ حضور عبد اللام کااپنے ہمراہیوں سمیت ایک الیں وادی سے گذر ہوا' جمال ایک سر کش اونٹ نے راستدرو کا ہوا تھا اور وادی سے کسی کو گذر ہے انہا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو جھک گیا' پھر زمین پر مین طرح تھا۔ جب اس مواری سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے' وواونٹ آپ کو لے کر چل پڑا وادی کو عبور کرنے کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔

والیسی پر راستہ ہیں ایک ضرآئی۔ جس ہیں پانی بہت تھا۔ حضور طیہ السلام نے قافلہ سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ فرما کرآپ اس ضربیل واخل ہو گئے اور دوسر بے لوگ بھی آپ کے پیچھے ہو لیئے۔ اللہ تعالی نے اس ضر کو خٹک فرما ویا۔ اور سب آسانی سے وہاں سے گذر گئے۔ قافلہ کے مکہ مکر مہ کوجب اس کی اطلاع ہوئی تووہ کہنے گئے۔ یہ عظیم شان کے مالک ہول گے۔

(السان العيون في ميرة الامين العامون حلد اول).

#### ابو طالب کے ہمراہ سفر شام:

جنب نی کریم ﷺ کی عمر مبارک بارہ سال ہوئی توابد طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا ارادہ کیا۔ آپ کو بھی ساتھ لیا۔ راستہ میں ایک و بریئر تا تھا وہاں کے راہب نے الد طالب سے بوچھا یہ لڑکا کون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میر افرزند ہے۔ راھب نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ لڑکا پہتم معلوم ہو تا ہے۔ او طالب نے راھب نے کہا یہ بات کی کہ ان کو یہود سے بچاؤ وہاں سے قافلہ روانہ ہو کر افرار کیا۔ راہب نے ان کو وصیت کی کہ ان کو یہود سے بچاؤ وہاں سے قافلہ روانہ ہو کر بھر کی ہمر عد پرایک شہر ہے۔

انن عساكراور ويكر بعض علاء نے كما ہے كہ شر بھر كا سے چھ ميل كے فاصلہ پر اس كے مضافات ميں ايك گاؤں تنا جو" كفر" كے نام ہے مشہور تھا۔ "كفر" چھوٹی سے بستنے كو كہتے ہيں۔

اس بستى ين نسارى كالكريداعيادت خاند تقاادراس بن جرجبيس راجب ربا

کرتا تھا۔ اس راہب کی شہرت "بحیوا" کے نام سے تھی۔ یہ عیما کیوں کاسب سے براعالم تھا۔ یعما کیوں کاسب سے براعالم تھا۔ یعمش روایات میں آیا ہے کہ وہ یمود کی تھا۔ علامہ حلی نے انسان انعیون میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نسب یمود کی ہواور ند جب عیمائی ہو۔ یہ راہب ہیت کم کسی سے ملیا تھا۔ عرب کے قافلے شام کو آتے جاتے تھے۔ اس راہب کے عباوت فاند کے یاس پڑاؤڈ الاکرتے تھے۔ چنانچے ابوطالب کا قافلہ تھی وہاں آگر تھمرا۔

جس وقت به قافله آرہا تھا۔ ''بعیبرا'' کھڑاد کیے رہا تھا۔ اس نے پتمر اور ور خت قافلہ کی طرف سجد و کرتے دیکھے' وہ سمجھ گیا کہ اس قافلہ میں ٹبی آخر النومان کی ذاتِ گرامی ہے۔اہے آپ کی زیارت کا اشتیاق ہوا۔

> دیدار محرک طلب کس کو خیں مولی نے بلایا ہے اخیس عرش بریں پر

اس نے صرف آپ کی وجہ ہے تمام قافلہ کی وعوت کی اور اہل قافلہ کو کہلا ہمجا کہ آئے تم سب میرے مہمان ہو۔ چنانچہ امیر وغریب چھوٹے ہڑے شہراس کے گھر وعوت پر گئے۔ نبی کریم ہے گئے کی عمر شریف قافلہ والوں ش سب سے کم تھی۔ آپ ایک در فت کے سامیہ میں استراحت فرمارے بھے۔ چہ سمجھ کر کسی نے آپ کو بیدار نہ کیا۔ اس لیئے آپ اس کی وعوت میں نہ جا سکے۔ "بعیدا" نے ہر مہمان کو ہڑے فور سے دیکھا۔ کسی میں بھی نبوت کے انواز نہ پائے 'وہ متحر ہوااور دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی محض رہ گیاہے ؟

اس سے کما گیا کہ جناب عبدالمطلب کی اولاو سے ایک لڑکا جو چھوٹی عمر کا ہے رہ گیا ہے۔ "بعدرا" نے کما کہ کتنی نم کی بات ہے کہ تم سب آجاؤاور ایک چہ کو چھوڑا آؤ۔ جاؤاس کولاؤ۔ یہ سن کرآپ کے سب سے موٹ بھاچا جازات نی عبدالمطلب اٹھ کر گے اور آپ کولا کر وستر خوان پر اپنے ساتھ سھایا۔"بحدوا" کی نظر آپ پر گی رہی۔ وہ آپ کی جر بات کو بہت ہی غور سے دیکھار ہا۔ جب بات کو بہت ہی غور سے دیکھارہا۔ جب

سب کھا چکے اوراً ٹھ کر جائے گئے۔"بحیرا" آپ کے پاس آیااور آپ سے کما:

"بحیرا" نے سارے احوال آپ سے دریافت کیئے۔ کیا بیداری اور کیاخواب کے ۔ آپ نے سپراک کھول کر ممر کے ۔آپ نے سپ کاجواب دیا۔ پھر "بعیرا" نے آپ کی پشت مبارک کھول کر ممر نبوت کالوسہ لیا۔ کیونکہ مہمانی سے مقصد کی تھا۔

"بعیدا" نے او طالب سے دریافت کیا ہے لڑکا تمہاراکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرزند دلید ہے۔ "بعیدا" نے کہا ہر گزشیں ہو سکتا کہ یہ تمہارے پسر ہوں۔ ان کے والد گرامی کو زندہ نہ ہوناچا ہئے۔ یہ س کر او طالب نے کہا ورست ہے ہے میرے چھوٹے کھائی کے توریصر تیں اور میرے گھر کاچراخ ہیں۔ انجی یہ اپنی والدہ کے بیب ہیں ہیں ہے کہ ان کی والدہ بھی رحلت ہیں ہے کہ ان کی والدہ بھی رحلت میں ہیں گے ان کی والدہ بھی رحلت میں گرگئیں۔

" بیرا" نے کہا'تم در ست کتے ہو۔ جھ کواپنی کتابوں سے یوں معلوم ہوا کہ یہ لڑ کاروں شان کا ہو گا۔ خدا کے واسلے تم ان کو یمود سے بچاؤ ۔ ان کو شام کی طرف لے کر ہر گزند جاؤ'اگر یمود کوالوں کا پہتا چل گیا تو تم بیڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یمودان کے ہر گزند جاؤ'اگر یمود کوالوں کا پہتا چل گیا تو تم بیڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یمودان کے

وسیمن ہیں۔ یہ کر ''بحیرا'' نے آپ کے دست میارک کواینے ہاتھ میں لے کر کہا یہ سیدالعالمین ہیں۔ یہ رسول رب العالمین ہیں۔ ان کوانٹد تعالیٰ تمام جمال کے لیئے رحمت بہاکر بھیجے گا۔

یہ سن کر قرایش کے ہوئے ہوڑھوں نے "بحیوا" سے دریافت کیا کہ تم کو بیات
کیے معلوم ہوئی ؟ "بحیوا" نے کہا۔ جس وقت تمہارا قافلہ ٹیلہ پر سے آرہا تھا۔ ہیں نے
ویکھا کہ تمام پھر اور در خت مجدہ میں گر گئے۔ پھر اور در خت سوائے خدا کے کسی
قلوق کو سجدہ شیں کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایر آپ پر سایہ کر رہا تھا اور میں نے
یہ بات بھی دیجھی کہ یہ بیچھے رہ گئے تھے۔ تم سب آگر ایک در خت کے سایہ میں تبھ
گئے۔ یہ بعد میں پنچے۔ سایہ میں جگہ نہ پاکر دھوپ میں کھڑے ہوگئے در خت نے فورا
اپنی شنیاں ان کی طرف جھکادیں اور ان پر سامہ کر دیا۔ ان سب با تول کے علاوہ یہ مر
نبوت آپ کی ایشت مبارک پر ہے آپ کی نبوت پر روشن دلیل ہے۔ "مجیر ا" کے اصر ار
پر ابو طالب نے شام کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس جگہ تجارت کا مال فرو خت کر کے مکہ مکر مہ
کو معاودت کی

#### حضوراً کی ولادت با سعادت موجب قرحت و مرور ہے

حضور سرور عالم ﷺ کی ولادت باسعادت تمام عالم کے لیئے موجب فرحت و
سرور ہے۔ بالخصوص امت محدید کے لئے انتہائی خوشی وراحت کا موجب ہے اور یوم
ولادت شریقہ سب ہے ہوئی عیدہے۔ اس لئے جمال تک ہو سکے اس دن اللہ تعالیٰ کی
عباوت کرے۔ خیرات و مسرت کرے 'محفل مبارک میلاد شریف منعقد کرکے
حبیب کبریا احد مجتبیٰ ﷺ کا ذکر خیر کرے اور ذات مقدسہ کے ظہور پر خوشی منائے
اور راحت وسرور کا ظہار کرے۔

ارشادباری تعالیہ:

قل يفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا وهو خيرمما يحمعون ١٠٠٠٠٠٠٠٠

ترجمہ: تم فرمادو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیال مناؤ۔

اس آییة کریمہ میں انلہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیال منانے کا تھم ویا گیا ہے۔ حضور علیہ اسلام کی ولاوت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔لہذا محتم اللی اس پیہ فرحت وسر ورکیا جائے۔

> حضور علیہ السلام کی دلادت شریفہ کی خوشی منانے پر کا فر کو بھی فائدہ ہو تاہے

> > مخاری شریف میں ہے۔

قال عروه ثويبه مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي الله فلمامات ابو لهب اربه بعض الهله بنر حببة قال له ماذا لقيت قال ابو لهب لم الق بعد كم غير اني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة (بخارى جلد دوم)

ترجمہ: حضرت عروۃ فرماتے ہیں۔ تو یہ اولہ ب کی ہاندی تھی۔ جے اس نے (حضور علیہ الله می پیدائش کی فوق میں) آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور علیہ الله می پیدائش کی فوق میں) آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور علیہ الله می کو دودھ تھی پیایا۔ اولا لیب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اٹل (حضرت عباس) نے اسے بہت کری ھالت میں خواب ہیں دیکھا اور اس سے پوچھا مرنے کے بعد تیر اکیا حال ہوگا، اولہ لیب نے کہا کہ قوم سے جدا ہو کر میں نے راحت ضیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑ اساسیر اب کیا جاتا میں نے (صفوری پیدائش کی خوص می) تو یہ کو آزاد کیا تھا۔

حافظ ممن الدين بن عاصر الدين دمشقى اپنى كتاب مور والصاوى فى مولد الهادى ميں لکھتے ہيں بيات پايد صحت كو پہنچ گئى ہے۔ كه دوزخ ميں ہر پير كوايو لهب ك عذاب ميں شخفيف ہو جاتى ہے۔ كيونكه اس نے تؤہيہ كو آپ كے تولد شريف كى خوشى

#### میں آزاد کر دیا تھا،اور پھر انہوں نے بیہ شعر کھے ہیں!

اذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في التعجيم مخلدا اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد! فما الظن بالعبدطول عمره باحمد مسرورا ومات موحدا

### المام قسطلاني شارح عارى المواجب اللد شيه مين رقم طرازين

قال ابن الجزرى فاذا كان هذا ابو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه حوزى في النار بفرحه ليلة مولد النبي بين به فما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذي يسربمولده ويبذله قدرته في محبته بين لعمرى انما يكون جزاء من الله الكريم ان يدخله بقضله العميم حنات النعيم

(مواهب اللبيه جفد اوال)

ترجمہ: ائن جزری نے کہا کہ حضور ملیہ الملام کی ولادت کی خوش کی وجہ سے او لہب جیسے کا فرکا میہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں شخفیف ہوتی ہے۔ حالا نکہ ابولہب ایسا کا فرہب جس کی نہ مت میں قر آن نازل ہوا تو حضور تالئے کے امتی مومن موحد کا کیاحال ہو گاجو حضور تالئے کے امتی مومن موحد کا کیاحال ہو گاجو حضور تالئے کے میلاو کی خوشی میں حضور کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت و اپنی طاقت کے موافق خرج کرتا ہے قتم ہے میری عمر کی کہ اس کی جزاء کی ہے کہ اللہ تعالی اسے فضل عمیم سے جنات نعیم میں واخل کرے۔

عید میلا د منانااور محفل میلا د منعقد کرنا اور ماد مقدس ربیع الاول میں صد قات د خیرات کرنا

ارشادربالعالمين ي:

ال قل يفضل الله و برحمته فبذلك فليقر حوا

ترجمہ: تم فرمادو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے۔ کہ خوشیال مناؤ۔

حضور علیہ اللام کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور محفل میلادشریف اس فضل اور رحمت کی خوش ہے۔ للبڈا حضور علیہ اللام کی ولادت مبار کہ پر خوشی اور محفل میلاد کا انعقاد از روئے قرآن کریم مطلوب و محبوب ہے۔

اگر کوئی نجیدی بیہ ٹابت کر وے کمہ حضور علیہ اسلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں یا محفل میلاد اس فضل و رحمت کی خوشی نہیں تو پانچ ہزار روپے نقد اسے انعام دیا جائے گا۔

r: الله واما ينعمة ربك فحدث إله

ترجمه: اینے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو ۔

رسول الله عليقة كى ولا دت شريف الله تعالى كى عظيم نعمت ہے۔ اور مجلس ميلاد ميارک اس نعمت كا چرچا و بيان ہے ۔ تو از روئے قرآن مجيد رسول الله عليقة كى ولادت مبارك كا بيان اور مجلس ميلاد شريف كا انعقاد مطلوب ومحمود ہے۔

٣: ﴿ وَذَكر هم بايام الله ﴾

ترجمہ: اور اثنین اللہ کے دن یاد ولاؤ

فالذين امنوا به وعزروه نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم الفلحون (سورةاعراف)

ترجمہ: ﷺ تو وہ جوان پر ایمان لا کمیں اور ان کی تعظیم کریں اور اے مدد دیں اور اس نور کی بیروی کریں ۔جواس کے ساتھ انرا وہی ہامراہ ہوا

ان آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ علیہ کی تعظیم و تو قیر کا مطلق علم فرمایا ہے اور شرک تاعدہ ہے کہ " المصطلق یہ جوی علی اطلاقہ" جو بات اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمائی کہ وہ مطلق عظم عطاء کرے گی۔ بلا تخصیص شرح جو اپنی طرف سے کتاب اللہ کو مقید کرتا ہے۔

جب جمیں رسول الند علیہ کی تعظیم کا مطلق تھم فرمایا تو جمیع طرق تعظیم کی اجازت ہوئی اور محفل میلا و بھی اس مطلق تعظیم کا ایک فرد ہے ۔ اس لئے کہ اس میں رسول الند علیہ کے کمالات و مججزات فضائل وخصائل کا بیان ہوتا ہے ۔ البندا محفل میلا د کا انعقاد اور حضور ملاق کی ولادت شریفہ پر فرحت وسرور کا اظہار محبوب و مشخصن ہوا۔

۵\_ امام جلالدين السيوطي رحمة الله عليه فرمات مين -

وقد ظهرلى تخريجه على اصل اخروهوما اخرجه البيهقى عن انس ان النبى الله المنتخبية عق عن نفسه بعد النبوة مع انه قدورد ان جده عبدالمطلب عق عنه فى سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على ان الذى فعله النبى المنتخبة اظهارا للشكر على ايجاد الله تعالى اياه رحمة للعالمين وتشريع لامته كما كان يصلى على نفسه لذلك فيستحب لنا ايضا اظهار الشكر بمولده بالاجماع واطعام الطعام ونحوذلك من وجوه القربات واظهار المسرات

ر جمہ: مجھے مولود شریف کے لئے ایک دوسری اصل بھی ہاتھ گئی ہے۔ جسے محدث میسی ا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنی کریم علیہ نے نبوت کے بعد آبنا حقیقہ فرمایا ہے۔ حالا تکہ آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی ولادت شریف کے ساتویں روز آپ کا حقیقہ کر دیا تھا۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حقیقہ دوسر کی مرحبہ نہیں کیا جاتا۔ لہذاآب کا عقیقہ فرمانا اس پر محمول ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کور حمہ للعالمین ماکر پیدا کیا۔ آپ کا اس طرح اپنی ولاوت کا شکر کرنے ہے آپ کی امت کے لیئے مشروعیت باست ہو گئی۔ جس طرح آپ این اوپ دروو پڑھتے تھے۔ تاکہ آپ کو دیکھ کر امت تھی ورود جھے۔ ایس ہمارے لئے مستحب ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولاوت مبارکہ پر شکر کا ظہار کریں۔ جلے اور کھا تا کھلانے اور دیگر اجھے کام اور خوشی کا افراد کریں۔

۲۔ علامہ ائن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میلاد شریف خاست کرنے کے لئیا یک صبح حدیث جس کو حاری اور مسلم نے روایت کیا قوی اصل ہے کہ

ان النبي من قدم المدينة فوحداليهود يصومون يوم عاشورا فسألهم فقالوا هويوم اغرق الله فيه فرعون و نحى موسى عليه السلام فنحن نصومه شكراً لله تعالى فقال بالإفانا احق بموسى منكم قصامه و امريصيامه

ترجمہ: بے شک نی کریم عظی جب مدینہ منورہ تغریف لائے توآپ نے عاشورہ کے دن یہود کوروزہ رکھتے ویکھا۔ آپ نے آئ ہے روزہ رکھنے کا سبب دریافت فرمایا۔ وداو کے یہ دودون ہے۔ کہ اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کیالور موئی کو نجات وی۔ ہم اس وجہ ہے اللہ تعالی کے شکر انہ میں اس دن روز در کھتے ہیں۔ حضور علیہ الله من فرمایا۔ ہم تمہاری بنسبت موئی کے زیادہ حقد اربیں۔ چنانچہ آپ نے خود کھی اس دن کاروزہ رکھااور دوسرول کو کھی روزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔

بيه حديث ذكر قرمائے كوبعد علامه الن حجرار قام فرماتے بيں:

کہ اس حدیث سے بیبات معلوم ہوئی کہ سی خاص دن اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت

عطاء کرے یا کسی عذاب کو دور کرے تواس کا شکر اداکر ناچاہیے۔اور ہر سال اس شکر کا اعاد ہ کیا جائے۔اللہ تعالیٰ کا شکر ہر فتم کی عبادت ہے جو تاہے۔ مثلاً سجدہ ( نماز )روزہ، صدقہ اور تلاوت۔ اس دلن سے مؤمد کر کون ساون بہتر ہے کہ جس دن ایسے نبی کر بم شخط کی ولاوت ہوئی جو کہ نبی رحمت ہیں جالہذا اس دن بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے تاکہ موٹی علیہ اللہ کے واقعہ ہے جو کہ دس محرم کو جو امطابیت ہو جائے۔

(المورد الروى في مولد النبوي مجموعه عيراليان)

2۔ حضور مدائے کی پیدا کمش پر فرحت و مرور کا اظہار کرنا ہوم میلاد کو عید منانالور صد قات و خیر ات کرنا ہمیشہ ہے تمام مسلمانوں کا معمول رہا ہے اور جلیل القدر اسمہ دین و مشائے عظام کیا و متی کیا شافتی کیا الکی و جنگی ' سبھی اس کار خیر کو افضل القربات ' افضل المند وبات کھتے چلے آئے ہیں۔ الغرض البیس ملعون اور خید کے مرکشوں کے سوا تمام مسلمانوں کے نزدیک ولادت باسعادت پر فرحت و سر ور اور محافل میلاد کا انعقاد محمود و مستحسن اور معمول و محبوب ہے اور جو مسلمانوں کے نزدیک مستحسن ہو وہ جھم حدیث شریف ماراہ المعسلمون حسنا فہو عند الله حسن۔ اللہ تعالیٰ کے بال محدیث محمود ہے۔

امام قسطلانی شارح محاری المواهب اللد عيديس ارقام فرماتے ميں:

ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده على و يعملون الولائم و يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور و يزيدون في المسرات و يعتنون بقرأة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم و مما جرب من خواصه انه امان في ذلك العام و بشرى عاجلة بنيل البغيته و المرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعبادا ليكون اشدعلة على من في قلبه مرض و عناد (الموامب اللدنيه حله اول) ترجمه: رسول الله على من في قلبه مرض و عناد والموام بميشه معقليل معقليل معقلا

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے تحفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں۔ اور خوش کے ساتھ کھانے ریکاتے رہے اور وعوت طعام کرتے رہے ہیں اور ان راتوں بیں انواع واقسام کی خیرات کرتے رہے اور مور ظاہر کرتے چلے آئے ہیں۔اور حضور غلاق کے مولد آئے ہیں۔اور حضور غلاق کے مولد کریم کی قوات کا اجتمام خاص کرتے رہجے ہیں۔جس کی برکتوں سے ان پر اللہ کا فضل ظاہر موتا رہا ہے اور اس کے خواص سے یہ امر مجرب ہے کہ انعقاد و محفل میلا داس سال ہیں سیب امن وامان موتا ہے اور ہر مقصود اور مراد پانے کے لئے جلدی آنے والی خوشخری موتی ہے۔تو اللہ تعالیٰ اس پر رحتیں فرمائے ۔جس نے ماہ میلاد کی ہر رات کو عید بتا لیا رتا کہ بیا عمید سخت ترین علت ومصیبت ہوجائے اس شخص پر جس کے دل میں مرض وعناد ہے ۔ علامہ قسطلانی کے کلام سے درج ذیل امور ثابت ہوئے:

ا۔ ماہ مقدی رہے الاول شریف میں مسلمان ہمیشہ سے حضور عظیمی کی ولادت مبارک پر فرحت ومرور کا اظہار کرتے آئے ہیں ۔ اور اس شموقع پر فرحت وسرور مسلمانوں کے خصوصی شعائز ہے ہے ۔ کتب تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیمی کی ولادت مبارکہ پر صرف اہلیس ملعون اور نجد کے ہدبختول نے ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔

علامه ايوسف بن التأكيل تيما في "رساله النظم البديع في مولد النبي الشفيع" ين فرمات بين على أخرات النبي الشفيع" المن فرمات المن المناسبة ال

واعلم بان من أحب احمدا لابدان يهوى اسمه مرددا لذلك اعلى العلم سنوا المولدا من بعده فكان امرا رشدا ارضى الورى الاغواة نجدا

نتر جسمہ: خوب سمجھ لو کہ جو شخص احمد مجتبی علاقے ہے محبت رکھتا ہے یقینا وہ آپ علاقے کے اسم مبارک کو پیڑھ کر خوش ہوگا تینی آپ کے ذکر خیر کو ہار بار سننا پیند کرے گا۔ای لئے اللہ علم مبارک کو پیڑھ کر خوش ہوگا تینی آپ کے ذکر خیر کو ہار بار سننا پیند کرے گا۔ای لئے اللہ علم نے آپ کے بعد مولد شریف کی سنت کو روائ ویا ہے جو کہ ایک فعل رشید اور مستقیم ہے جس نے بجو نجد کے سرکشول کے تمام و نیا کوخوش کیا ہے۔

إعلامه تبھانی نے سیح فرمایا کہ

بجر محمد بن عبدالوہات نجدی اور اس کے مبعین اور جم خیالوں کے تمام دنیا کے مسلمان اس

سنت حسنه سے از حدمسر وروشاوال ہیں ۔

اور الجیس ملعون کی ناخوشی کا ذکر بھی پہلے علامہ حلبی کے حوالہ ہے ہو چکا ہے -

۳۔ محفل میلاد شریف کے خواص ہے یہ مجرب خاصہ ہے کہ جس سال محافل میلاد منعقد کی جائیں وہ تمام سال امن وامان ہے گزرتا ہے

سا۔ رہیج الاول شریف میں میلا د کی محفلیں منعقد کرنا اور ماہ میلا دمقدی کی ہر رات کو عید بنانا ان ٹوگوں کے لئے سخت مصیبت ہے جن کے دلوں میں نفاق اور عداوت رسول علیہ کی

میماری ہے۔

مفتی انس و جن علامه جلال المهة الدین سیوطی رحمة الله علیه" الحاوی للفتاه سه" میں ا ارقام قرماتے ہیں :

فستحب لنا ايضا اظهار الشكر بمولده بالاجماع واطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات احر النصدق من البولة،

ترجمہ: ہمیں متحب ہے حضور علاقہ کی ولاوت با سعاوت پر اظہار شکر بحفل میلاد کے انعقاد، کھانا کھلانے اور دیگر ایسی ہی عیادات واظہار وسرت وخوشی ہے۔

مجمع بحار الانوارمين ہے ... ....

مظهر منبع الأنوار والرحمة شهر ربيع الاول وانه شهر امرناباظهار الحبور فيه كل عام الحبور فيه كل عام

ترجہ: رہیج الاول شریف کا ماہ مقدس ہیدالیہا مہینہ ہے جس میں ہر سال جمیں اظہار سرور کا

تحكم ديا ميا ہے۔

#### شيخ شيوخ علاء مندشخ عبد الحق محدث وبلوى رمر الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں.....

ولا يزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده يُرُو و يعملون الولائم و يتصدقون في لياله بانواع الصدقات و يظهرون السرور و يزيدون في المبرات و يعتنون بقرأة مولده الكريم و يظهر عليهم من مكانه كل فضل عميم و مما حرب من خواصه انه امان في ذلك العام و بشري عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امرا اتحد ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة الى من في قلبه مرض و عناد

ترجمہ: اور ہمیشہ سے مسلمان حضور ﷺ کے ولادت کے مہینہ میں محفلیں (میار)
کی کرتے ہیں کھانے پکا کر اور دیگر صد قات و تحاکف خوب تقیم کرتے ہیں اور
ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے خوب برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس محفل
میلاد کی خصوصی مجربات ہیں سے یہ ہے .....

۔۔۔۔ کہ وہ سال بھر تک امان پاتے ہیں۔ اور حاجت روائی مقصود برآری کی بردی بیشارت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کی را توں کو عید مالا۔ تاکہ جس کے دل بیس مرض اور عناد ہے وہ اور سخت ہو۔

> مشل قارس زلزلے ہوں جدیں ذکر آیات 'ولادت کیدجیئے

علامه حافظ مشمل الدين ائن الجزرى التي كتاب "عوف التعويف بالمولد النسويف" ميل لكھتے بين كه .....

الا لهب کواس کے مرنے کے بعد خواب میں ویکھا گیا۔ اور اس سے دریافت کیا گیا کہ تیمراکیا حال ہے ؟ اس نے کہا کہ دوزخ میں جول۔ ہر پیرکی رات کوعذاب میں تخفیف جو جاتی ہے اور میں اپنی انگلی سے اس مقدار پانی چوس لیتا ہوں اور اس نے اپنی انگلی کے بودوں کی طرف اشارہ کر کے متایا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جھے کو تؤیبہ نے آپ کے تولد

علامه ابوا الطيب السبيتي ماكى كا ارشاد ....

ان ابا الطيب محمد بن ابراهيم السبتي المالكي نزيل قوص احد العلماء العاملين كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي ولد فيه النبي مَنْ النَّهُ فيقُول يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا (الحاري للفناوي جلداول)

ترجمہ: ستحقیق ابو المطیب محمد بن ابرائیم المسبقی المالکی نزیل قوص جو علاء عالمین سے تھے۔ جب ان کا گزر ایوم میلاد شریف کو بچوں کے مکتب سے ہوتا تو استاد جو بچوں کو پڑھار ہے ہوتے ان سے کہتے، آج تو خوشی، کا دن ، بچوں کو چھٹی دو، وہ بچوں کو چھٹی دے دیتے۔

یے علامہ ابو المطیب ایک میتر عالم تھے۔ چنا نچہ علامہ جلال الدین سیوطی رخمۃ اللہ تعالی ان کے تبحر علمی کا ذکر کرئے ہوئے ارقام قرماتے ہیں .....

و هذا الرجل كان فقبها مالكيا منقننا في علوم منورعا احذ عنه ابو حبان و غيره ترجمہ: به ابو الطيب فقيد ماكئي پخته علوم كے مالك متقی تھے ۔ ابو حبّان وغيرہ كو ان ہے۔ تُشرف تلمذ حاصل ہے۔

شخ زین الدین رئیج الاوّل شریف میں حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی میں کثیر مال صرف فرماتے ۔

درایام مولد آنحضرت شخیج هر روز ایک هزار تنکه زیادت کرزتاروز دوازدهم دوازده ایام هزار نتکه خرج می شد وقیاس باید کرد که مجموع خرج ایم دوازده ایام چه مقدر مبلغ می شود بآن ارزانی اسباب مصالح که دران زمان بود ...

ترجمہ: شیخ زین الدین حضور علیہ کی وزادت با سعادت کے ایام میں ہر روز پہلے دن سے ایک ہزار رویے زیادہ صرف فرماتے ۔اس طرح بارہ رہیج الاؤل شریف کو بارہ ہزار روپے خرچ ہوتے نئور کرنا جاہیے کہ ان بارہ ایام میں مجموعی طور پر صرف شدہ رقم کنٹی مقدار کو چنچنے کے باہ جہ: اس کے اس زمانہ میں ارزائی تنمی۔ علامہ اساعیل فقی البروسوی فرماتے ہیں :

قال الامام السيوطي تستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام

ارواح فيور مساهيج

ترجمہ: امام سیوطی نے فرمایا ہے کہ حضور عصیہ کی ولادت مبارک پر جہارے کے شکر کا اظہار مستحب ہے۔

يهي علامه الهاميش حتى مزيد ارقام فرمانتے ميں .....

لازال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لباليه بانواع الصدقات ويغتنون بقراء ة مولده الكريم ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم

ترجمہ: ہمیشہ سے اہل اسلام ونیا کے گوشوں اور بڑے شہروں میں عمل مولد شریف کرتے ہے۔ چلے آئے ہیں اور میلاو شریف راتوں میں متعدد انواع واقسام کے صدقات کرتے ہے۔ آئے ہیں اور حضور میلینے کی مولد کریم کی قراءاۃ کا اجتمام خاص کرتے رہے ہیں ۔ جس کی برکتوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ان پر خاہر ہوتا رہا ہے۔

محدث این جوزی فرماتے ہیں۔

من حواصه انه امان في ذلك العام ويشوى عاجلة ينيل البغية والمرام

روح والهوال مقطع

ترجمہ: میلاد شریف کے خواص ہے ہے کہ انعقاد محفل میلاد اس سال کے لئے موجب امن دامان ہے۔اور مقصود ومراد پانے کیلئے جلدی آنے والی خوشخبری ہے۔

### مام نووی کے استاذ شخ ایو شامہ فرماتے ہیں :

ومن احسن ما ابتدع في زماننا مايفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده بَكُمُّمُ من الصدقات والمعروف و اظهار الزينة والسرور قان ذلك مع مافيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبته بَنَا و تعطيمه في قلب فا على ذلك و شكر الله على مامن به من ايحاد رسوله بي الذي ارسله رحمة للعالمين السرة العلمة على المان به

ترجمہ: اور ہمارے زمانے بین جو نئی احسن شیء معرض وجود بین آئی ہے وہ ہے کہ ہر
سال حضور علیہ اسلام کی والدوت باسعادت کے وان صد قات و دیگر نیک امور اور اظہار
زینت و فرحت و سر در ہو تاہے۔ فقر اء کے ساتھ احسان کے علاوہ بیہ امور اس امر کے
مختر ہیں کہ ان کے فاعل کے ول میں حضور علیہ اللام کی محبت و تعظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کے اس احسان کا شکر کھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پھی کو رحمہ للعالمین ساکر
معبوث فرماناہے۔

#### امام سخاوی فرماتے ہیں :

لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار ويعملون المولد ويتصد قون في لياليه بانواع الصدقات و يعتنون بقراء ة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم (انساد العبود علداول)

ترجمہ: الل اسلام ہمیشہ ہے تمام ملکول اور بڑے شہروں میں عمل مولد شریف کرتے ہے۔ چلے آئے ہیں۔ مولد شریف کرتے آئے چلے آئے ہیں۔ مولد شریف کرتے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ العام کے مولد کریم کی قر اُقاکا خاص اہتمام کرتے آئے ہیں۔ جس کی بر کتوں سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تارہا۔

## الشيخ العلامه لوسف بن اساعيل النههاني فرمات بين:

قال القسطلاني ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلوة والسلام و يعملون الولائم

مجر تفصیل کے ساتھ علامہ قسطلانی کی وہ عبارت ذکر فرمائی جس کاذکر پہلے آچکا ہے۔

### شخ الحد ثين مولانا على قارى فرماتے ہيں :

وزاد این الجزری ولم یکن فی ذلك الاادغام الشیطان و سروراهل الایمان (العورد اروی فی العوند الدی)

ترجمہ: ائن جزری نے مزید فرمایا ہے کہ محفل میلاوشریف کے انعقادیں شیطان کی ولت اور اہل ایمان کے لئے فرحت وسرور ہے۔

مولانا علی قاری رحہ البدی نے المور دالروی میں ذکر کیاہے کہ تمام ممالک میں مسلمان ہوے اہمیام ممالک میں مسلمان ہوے اہمیام سے محافل میلاد شریق منعقد کرتے ہیں۔ اہلی مکہ کاذکر کرتے ہیں۔ اہلی مکہ کاذکر کرتے ہیں۔ ہوئے آپ ارقام فرماتے ہیں۔

## مكه تكرمه بين محفل ميلاد:

واما اهل مكة معدن الخير والبركة فيتوجهون الى المكان المتواثر بين الناس انه محل مولده رجاء بلوغ كل منهم بذلك لمقصده ويزيد اهتمامهم به على يوم العيد حتى قل أن يتحالف عنه احد من صالح و طالح و مقل و سعيد سيما الشريف صاحب الحجاز

ترجمہ: اور الل مکہ جو خیر دیر کت کی معدن ٹیں (میدوشریف کے ون)اس مکان مقد س پر حاضر ہوتے ہیں جس کے متعلق تواتر سے ثامت ہے کہ رسول اللہ بھاتھ کی جائے ولادت ہے۔ اس امید پر مقام ولادت شریف پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ حاضر کی مقصد ہر آور کیا کا ذریعہ ہے۔ مولد شریف پر حاضر کی کا اجتمام عید کے ون سے زیادہ کرتے ہیں۔ حاضر کی تابیم مید کے ون سے زیادہ کرتے ہیں۔ حاضر کی ہوتے ہیں۔ حاضر کی ہوتے ہیں۔ حاضر کی ہوتے ہیں۔

## مصر اور مثام میں محفل میلاد شریف

واكثرهم بذلك عناية اهل مصر و الشام ولسلطان مصر في تلك الليلة من العام الاعظم مقام ترجمہ: اہلیان شام ومصر محفل میلاو کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور بادشاہ مصراس رات کا خصوصیت ہے اہتمام کرتے ہیں۔ کچر علامہ این جزری کا واقعہ ذکر کیا۔ وہ فرمائے ہیں۔ ایا ہے کے مصر میں منعقدہ محفل میلاوشریف میں حاضر ہوا تو باوشاہ مصرفے اس محفل میں قراء نعت خوان و خطباء دیگر امور پر دس ہزار دیتار صرف کئے۔

# مدينه طيبه مين محفل ميلاد:

ولا هل المدينة كثرهم الله به احقال و على فعله اقبال ترجمه: اور الميان مدينه كثرتهم الله تعالى اس دن ( يوم ميلاد ) كو يزى محفل منعقد كرت مين \_ اوراس كے انعقاد پر پوري توجہ ديتے تين -

## ہندوستان میں محفل میلا دشریف:

وبلاد الهند تزید علی غیرهما بكثیر مما اعلمنیه بعض اولی النقد ها المتحدید در المورد الروی در المورد المورد

ر ترجمہ : مجھے بعض محققین نے بتایا ہے کہ بلاد ہند میں دیگر ممالک کی بنسبت زیادہ کثرت ہے محفل میلاد شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔

اما العجم فمن حيث دخول هذا الشهر المعظم والزمان المكرم لا هلها مجالس فخام من انواع الطعام للفقراء الكرام وللفقراء من الخاص والعامة وقرأة الخنسات والمتلاوات المتواليات والانشادات المتعاليات واجتاس المبرات والخيرات وانواع السرور واصناف الحبور حتى بعض العجائز من غزلين ونسجين يجمعن ما يقمن يجمعين الأكابر والاعدان

ر المورد الروي)

ترجمہ: ای پرمجمی ملک شہر ( ماہ ) معظم ونکرم کے شروع ہوتے ہی وہاں کے باشندے بڑی مجلسیں میلاد شریف کی انواع و اقسام طعام سے فقراء اور خواص وعوام کے لئے منعقد کرتے ہیں۔ ان محافل میں تسلسل سے ختم قرآن ، نعت خوانی مختلف الاجناس نیک عمل اور فرحت و مرور ہوتے ہیں حتی کہ بعض ہوڑھی عورتیں سوت کا سے سے اس محفل کے لئے اتنا جع کر لیتی ہیں کہ اکابر امراء بھی اس قدر مال جمع نہیں کرتے ۔

## ہما یوں بادشاہ کے در بار میں محقل میلا دشریف!

ومن تعظیم مشائخهم و علمائهم هذا المولد المعظم و اما لمجلس المكرم انه لا یا آباه احد فی حضوره رجاء ادر اک نوره و سروره و قد و قع لشیخ مشائختا مولانا زین الدین محمود البهدائی النقشیندی قدس سره العلی انه اواد سلطان الزمان و خاقان الدوران همایون بادشاه تغمده الله و احسن منواه ان یجتمع به ویحصل له المدد و الا مداد بسیه فأباه الشیخ و امتنع ایضا ان یائیه السلطان استغناء بفضل الرحمن فالح السلطان علی و زیره ببروم خان بانه لاید من تذبیر للاجتماع فی المكان و لو فی قلیل من الزمان فسمع الوزیر ان الشیخ لایحضر فی دعوة من هناه و عزاء الافی مولد النبی علیه السلام تعظیما لذلک المقام

قانهى الى السلطان قاهره بستهيئة اسبابه الملوكانية من انواع الاطعمة والاشربة ومما يشم به وينجر في المجلس العلميته و نادى الاكابر ولاهالى وحضر الشيخ مع بعض الموالى فاخذ السلطان الا بريق بيدالادب ومعاونته التوفيق والوزير اخذ الطشت من تحت امره رجاء لطفه و نظره و غسلا يد الشيخ المكرم و حصل لهما يبركة تواضعهما لله ولرسوله الشائح المقام المعظم والجاه والمضحم.

ترجمہ: مجنی مشارکنے و علماء حضور علیہ السلام کی ولاوت باسعاوت کی مجنگس مگرم کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اس میں حاضری سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس لئے انہیں اس مجلس سے نور و سرور یانے کی امید ہوتی ہے۔

منظی مشارکتی مطرت مولانا زین محمود البعد انی نقشبندی قدس سره کو سلطان زمان خاقان دورال جمایوں بادشاه تغمد الله واحسن مصفواه نے شای دربار میں لانے کی

کو مشش کی۔ آپ نے اٹکار فرماد بالور بادشاہ کو اس سے بھی روک دیا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ کیونکہ آپ رحمٰن کے فضل کی وجہ سے مخلوق سے مستغنی تھے۔بادشاہ نے اپنے وزیر بھر ام خان سے کہا کہ کوئی تدبیر شیخ کو لانے کی کریں۔اگر چہ وہ تھوڑے وقت کے لیئے ہی تشریف لاکمیں۔

وزیر کو معلوم ہوا کہ چیخ کسی دعوت پر تشریف شیں لاتے البتہ حضور عیہ السلام
کی میلاد شریف کی محفل میں حاضری سے انکار شیں کرتے۔ وزیر نے یہ بات بادشاد
کے علم میں لائی توبادشاہ نے وزیر کو تعلم دیا کہ شاہانہ طرز پر محفل میلاد شریف کے انعقاد کا اہتمام کیا جائے۔ انواع و اقسام کے مطعومات و مشروبات کا اہتمام خاص کیا جائے اور مجلس کو کئی طرح کی خوشبوں سے معطر کیا جائے۔ دیگر اکار کو بھی دعوت دی عائے۔ دیگر اکار کو بھی دعوت دی گئی۔ چنانچہ بعض خدام کے ہمراہ شیخ تشریف فرماہ و بے بادشاہ نے خود کو زہ لیا اور وزید کے اس ادب و احترام سے شیخ کے ہاتھ و صلائے۔ بادشاہ وزیر کے اس ادب و احترام میں شیخ کے ہاتھ و صلائے۔ بادشاہ وزیر کے اس ادب و احترام اور بلند مر تبہ حاصل ہوا۔

شاہ عبد الرحیم محدث د بلوی ہر سال محفل میلا دشریف منعقد کرتے تھے

شاه عبد الرحيم والد ماجد شاهولي الله صاحب فرماتے بين كه .....

.... پی ہر سال ایام مولد شریف بیں کھانا پکا کر لوگول کو کھلایا کر تا تھا۔ ایک سال قبط کی وجہ سے بھتے ہوئے جنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا۔ میں نے وہی بھتے ہوئے پنے تقتیم کر دیئے۔ رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو کیاد کھتا ہوں کہ وہی بھتے ہوئے جو لیے حضور علیہ السلام کی نیارت سے مشرف جو اتو کیاد کھتا ہوں کہ وہی بھتے ہوئے جن حضور علیہ السلام ان چنوں سے بہت خوش لور مسرور ہیں۔

(الدارائنی)

### شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی محفل میلاد شریف میں حاضر ی

مجزات کا نذ کرہ کررہ جھے۔ جو بعثت سے پہلے طاہر ہوئے۔ اور ان مشاہدات او بیان کررہ جے جے جو بعثت سے بہلے ظاہر ہوئے تو بیں نے دیکھا کہ اچانک بہت سے انوار خاہر ہوئے ہیں منیں کہ سکتا کہ ان جسمانی آتھوں سے دیکھا اور بیس بیان شیس کر سکتا کہ صرف روح کی آتھوں سے اُن کا مشاہدہ کیا۔ واللہ اعلم بچھ شیس بیان کیا جا کر سکتا کہ صرف روح کی آتھوں سے اُن کا مشاہدہ کیا۔ واللہ اعلم بچھ شیس بیان کیا جا سکتا کہ ان آتھوں سے دیکھا باروح کی آتھوں سے۔ بیس نے ان انوار کے متعلق غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیہ نور ان فر شتوں کا ہے جو ایس مجانس اور مشاہد پر موکل اور مقرر بیس اور بیس نے دیکھا کہ انوار ملا تک اور انوار رحمت دونوں ملے ہوئے ہیں ،۔ (فوش الحرین) اور بیس نے دیکھا کہ انوار ملا تک اور انوار رحمت دونوں ملے ہوئے ہیں ،۔ (فوش الحرین)

### شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی گلام ہے درج ڈیل امور ثامت ہوئے

- (۱) میلاوشریف کی محافل پر اتوار رحت نازل ہوتے ہیں۔
- (۲) میلاد شریف کی وہ بامر کت محفل ہے کہ اس میں باذنِ الگی ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں۔
  - (٣) شاه ولی الله محدث دیلوی محقل میلاد شریف میں حاضر ہوتے تھے۔

## شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہر سال بار ہ دہبیع الاول کواپئے گھر ممفل میلا د منعقد کرتے ہضے

درتمام سال دو مجلس درخانه فقیر منعقد می شود مجلس ذکر مولد شریت و ذکر شمادت حسنین که سردم روز عاشورا یا یکدو روز پیش ازین قریب چمار صد یا پانصد کس بلکه قریب قریب بزار کسی و زیاده آزان فراجم می آیند و درودمی خوانند بعد ازان فقیر آیدنشیند و ذکر فضائل حسنین که در حدیث شریت وارد شده درمیان می آید

و آنچه در احادیث اخبار شهادت این بزرگان و تفصیل بعض حالات وید مانی قاتل ایشان وارد شده نیز بیان کرده سی شود و درین ضمن بعض سرتیه ها از غیر سردم یعنی جن وپری که حضرت ام سلمه و دیگر صحابه شنیده اند نیز مذکور کرده سی شود بعد ازان ختم قرآن وپنج ایت خوانده برما حضر نموده آید و درین بین آگر شخصے خوش الحان سلام سی خواند یا سرثیه مشروع اکثر حضار مجلس وایی فقیر را چم رقت و بکا لاحق می شود این است قدریکه بعمل می آید پس اگر این چیزها نزد قیقر بهمین وضع که مزکور شد جائز نمی بود اندام برآن اصلانمی کرد-

ماند مجلس مولود شریف پس حالش اینست که بتاریخ دوازدهم شهر ربیع آلاول جمین که مردم موافق معمول سابق قراهم شدند و در خواندن درود مشغول شدند فقیر می آید اولا بعضر از احادیت فضائل آنعضرت پیچ سذکور می شود بعد ازان ذکر ولادت باسعادت و نیزی از حال رضاع و حدیه شریف و بعضر از آثار که درین آوان بظهور آمد بمعرض بیان می آید بستر برما حضر از طعام یا شیرینی فاتحه خوانده تقسیم آن بحاضرین مجلس می شود علاوه برآن زیارت موی میارک آنحضرت پیش نیز معمول قدیم علاوه برآن زیارت موی میارک آنحضرت پیش نیز معمول قدیم

ترجمہ: سال میں فقیر کے گھر دو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ میلاد شریف کی محفل اور وکر شہادت حسنین کی مجلس وس محر مہااس سے ایک دوون عمل - جاریا تج سوبا بحہ ہزار میا اس سے بھی ذائد تی جع ہو جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فقیر آتا ہے اور بیٹھ کر حسنین کر میمین کے فضائل میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں ان کا میان کرتا ہے۔

جن احادیث میں ان کی شہادت کا ذکر ہے اور بعض دیگر احوال کی تفصیل اور قاتلوں کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان بور گول کی شہادت پر جنول اور پر بیوا نے جو مرفحے کے اور حضرت ام سلمہ و دیگر صحابہ کرام رض اللہ منم نے سنے وہ بھی ذکر کیئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختم قرآن لور پانچ آئیتیں پڑھ کرماحضر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس ، دوران اگر کوئی خوش الحان مخفص سلام یام ٹیہ پڑھے تو اکثر حاضرین مجلس اور اس فقیر پر رفت اور گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر عمل ذکر شہاوت حسنین ہیں کیا جاتا ہے۔ اس فقیر کے نزد کیک ناجائز ہو تیں تو تطعالن کا اقدام نہ کرتا۔

باتی رہی محفل میلاد شریق تواس کا بیہ حال ہے کہ بارہ رہیع الاول شریف کو لوگ حسب معمول مائی تن ہو جاتے ہیں۔ فقیراً تا ہے پہلے بچھ العادیت ہوا بخضرت بیٹ میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد ولادت باسعادت کا ذکر لور پچھ رضاعت شریف اور ولادت باسعادت کے وقت جن احوال کا ظہور ہوا یہ بیان ہوتے ہیں۔ پھر طعام یاشیر بنی پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کروی جاتی ہے۔ حضور تھے تھے کے موسے میارک کی زیارت بھی اس محفل کے قدیمی معمولات سے ہے۔

### الشيخ ابو الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دخيه كي روايت

قال الشيخ ابو الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دخيه في كتابه \_ "التنوير في مولد البشير النذير" عن ابن عباس رضي الله عنه اله كان يحدث ذات يوم في بيته و قائع والادَّته ﷺ لقوم فيتبشرون ويحمدون الله ويصلون عليه السلام فاذا جاء النبي ﷺ قال حلت لكم شفاعتي

(الدرالمنظم في بيان حكم مولد النبي الاعظم)

ترجمہ: ﷺ الخطاب عمر من حسن کلبی المعروف بائن و دیہ اپنی کتاب" التنویو فی مولد البشیر النذیر "میں حضرت ائن عباس سے روایت لائے ہیں کہ آپ ایک دن ایخ گھر والوں کو جمع کر کے رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت کے احوال مبارکہ سنا رہے تھے اور وہ من کر مسرور ہورہ مخصے اور اللہ تعالی کی حمد اور حضور ملیہ السلام پر درود مجھے کے ایک فیران سے فرمایا:

حلت لكم شفاعتي

ميرى شفاعت تمهارے لينے واجب ہوگئی۔

حضور علیہ السلام نے عامر انصار ی کوولا دت باسعادت کے احوال بیان کرنے پر جنت کی بیثارت دی

قال الشيخ المذكور عن ابي الدرداء رضى الله عنه مرالنبي الله الله الله عنه مرالنبي الله الله عنه مرالنبي الله عامر الانصاري و كان يعلم و قاتع و لادته عليه السلام لابناته و عشيرته فقال عليه السلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة و الملائكة كلهم يستخفرون لك من فعلى فعلك نجى نجاتك الارابينيم

ترجمہ: ﷺ لو الخطاب عمر بن حسن کلبی مصر ت ابوالدرداور ض اللہ عند سے روایت لائے ہیں کہ حضور علیہ الله عامر انصاری کے مکان کی طرف تشریف لے گئے وہ اپنے بید شوں اور قبیلہ کے لوگوں کو حضور علیہ الله کی دلادت باسعادت کے واقعات سنار ہے مخص اور حضور علیہ الله م نے ان سے فرمایا ' تحقیق اللہ تعالی نے تیر سے لیئے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمام فرشتے تیری مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص تیرے فعل جیسافعل کرے گا تجھ جیسی نجات یائے گا۔

علامہ این وخیہ جن کی دور واسیس ابھی نہ کور ہوئی ہیں 'ایک اشائی بلند پاریہ محقق ہیں۔ محققین علاء نے ان کے علمی مقام کی توثیق و شحسین قرمائی ہے۔ علامہ این خاکان اکھتے ہیں:

ترجمہ: حافظ الوالخطاب جو علماء کے سر دار اور مشہور فضلاء سے ہوئے ہیں۔ مغرب سے آئے عراق اور شام میں داخل ہوئے۔ ہجری جید سوچار میں ان کا اربل سے گذر ہوا تو انہوں کے دیکھا' وہاں کا بادشاہ مظفر الدین من زین الدین حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل کا انتہائی اہتمام کر تاہے اور انتہائی شان و شوکت سے محفل میلاد شریف منعقد کر تاہے۔ تو اس کے لئے ایک کتاب "التنویو فی مولد البشیر النظرین" تصفیف فرمائی۔ بادشاہ نے انہیں ایک ہزار اشر فی ابطور انعام دیے۔ اللہ البشیر النظرین "تصفیف فرمائی۔ بادشاہ نے انہیں ایک ہزار اشر فی ابطور انعام دیے۔

مولا نار حت اللہ کیر انوی مهاجر کی بانی مدرسہ صولتیہ مکہ نکر مہ کاار شاد کہ اس دور میں محفل میلا د کاانعقاد فرض کفاریہ ہے

میرے اساتڈہ کرام اور میر اعقبدہ مولو دشریف کے بارے میں قدیم سے بی تھا اور سمی ہے۔باسحہ محلف کچ کچ ظاہر کر تاہوں کہ میر الدادہ ہے۔

> بریں زیستم بریں بگذرم ترجمہ: اس پرجاموں ای پر مروں۔

اور عقیدہ بہے کہ انعقاد مجلس میلاد بشر طیکہ منکرات ہے خالی ہوجیے تنغمنی اورباجا

ادر کشرت سے روشنی ہے ہو دہ نہ ہو۔ بلتحہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر مجرات اور ذکر اولادت حضرت بھی تقسیم کی جائے اس ولادت حضرت بھی کتاب کی جائے اس سے بعد طعام پختہ یاشیر بنی کبھی تقسیم کی جائے اس میں ایکھ حرج نہیں ایکھ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے باور بوای کا شور بازاروں میں حضرت بھی اور ان کے دین کی قد مت کرتے ہیں۔ اور دوسر کی طرف آریہ لوگ ،جو خدا ان کو ہدایت کرے ایور بول کی طرح بلتے ان سے زیادہ شور مجارے ہیں ایسی محفل کا انعقاد ان شروط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کی ہیں اس وقت میں فرض کفارے۔

میں مسلمان بھا ہوں کو بطور تھیجت کے کہتا ہوں انہی محفل کے کرنے سے نہ رکیس۔ اور اقوال ہے جامنکروں کی طرف سے جو تعصب سے کتے ہیں۔ ہر گزنہ التفات کریں اور تعیین اور میں اگر میہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سواء اور دن جائز نہیں تو پچھ مجھی حرج نہیں اور جواز اس کا حولی شاہت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سویر س سے جہور علماء صالحین متکلمین اور صوفیہ صافیہ اور علماء محد شین نے جائزر کھا ہے۔

(محموعه خيراليان)

حصرت مولانا شاہ ایو الحسن زید فاروتی توراند مرقدہ مولانار حت اللہ کیراتو کی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

مولوی و ماحب نے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں محفل میلا و شریف کا منعقد کرنا فرض کفاہ ہے۔ مولوی صاحب نے غدر کے ۱۸ میروستان کی حالت و کیفیت اور الراب بندوستان کی حالت و کیفیت اور بالحضوص غدر کے ۱۹۴۰ ہے کے بعد کی حالت مسلمانوں کی ما حظہ کرتے تو واللہ اعلم کیا کچھ تحریر فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے 'انہوں نے زمانہ پر انظم کیا کچھ تحریر فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے 'انہوں نے زمانہ پر انظر ڈالی اور او گوں کی عالمت کو دیکھا اور صحیح اور مفید مشورہ دیا۔ (بمورہ خرابیان) مولانا مفتی عنایت احدار قام فرماتے ہیں :

حرین شریفین اور اکثر بلاد اسلام میں عادت ہے کہ مادر بیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتے ہیں۔ اور مسلماتوں کو جمع کرے ذکر مولود شریف کرتے ہیں۔ اور

کڑت دروہ کی کرتے ہیں اور اجلور وعوت کے کھانا یاشیری تقلیم کرتے ہیں۔ سویہ موجب برکات عظیمہ ہے اور سبب باز دیار محبت کا ساتھ جناب رسول اللہ ﷺ کے ' بار ھویں دیجے الاول کو مدینہ منورہ ہیں ہیہ محفل متبرک مسجد شریف ہیں ہوتی ہوتی الدول کمہ معظمہ ہیں مکان ولادت آ مخضرت ﷺ ہیں 'سو مسلمانوں! کوچا ہے کہ بستنصفا ہے محبت آ مخضرت ﷺ محن میلادشریف کیا کریں۔ اور اس میں شریک ہوا کریں۔ گر مرحب آ اور اس میں شریک ہوا کریں۔ گر مرحب کہ نیت خالص کیا کریں۔ دیااور نمائش کو دخل نہ ویں اور بھی احوال سمجے اور محبح اور محبح اور اس کا حسب روایات معتبر میان ہو۔ (توریخ مدیدالا)

حاجی اید اواللہ صاحب مهاجر کئی محفل میلاونٹر بیف کو ور بعید پر کات تمجھ کر ہر سال منعقد کرتے تھے

چنائي آپ فيصله بعف مسئله مين فرمائ مين :

اور مشرب ققیر کابیہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں بایحہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولڈت یا تا ہوں۔ (فیصلہ ہفت مسللہ)

### محقل میلاد مبارک کے مظرین سے حاتی امداد الله صاحب کا اظهار بر جمی أ

جارے علاء مولد شریف بین بہت تفازید کرتے ہیں تاہم علاء جواز کی طرف بھی گئے ہیں، جب صورت جواز کی موجود ہے گھر کیوں ایسا تشدو کرتے ہیں؟ اور جارے واسطے اتباع حربین کافی ہے۔
جارے واسطے اتباع حربین کافی ہے۔

### صدر الا فاضل مولانا نعيم الدين مرادآبادي:

صدر الا فاضل مولانا بغیم الدین مراد آبادی کی خدمت میں آبید! منتفتاء پیش کیا عملات جس میں محفل میلاد شریف اور قیام تعظیمی کاشر می حکم وریافت کیا گیا۔ سوال و جواب دونول ہدید ناظرین کئے جاتے ہیں : سوال: محفل میلادشریف جس میں ذکر ولاوت اور قیام یوفت ذکر ولاوت ہو تاہے' آخر میں شیرینی تقلیم کی جاتی ہے۔ جائز ہے یانا جائز ؟

جواب: محفل میلاد شریف جائز اور موجب مرکت ہے۔ کہ سیدالا نبیاء ﷺ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں وارد جوا۔۔۔۔

روی ابو سعیدن الخدری ان النبی کے قال اثانی حبریل فقال ان رہی و ربك یقول اتدری كیف رفعت لك ذكر افلت الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معی قال ابن عطاء حعلت تمام الايمان بذكری معك وقال ایضا حعلتك ذكر امن ذكری فمن ذكرك ذكرتی

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری دخی اللہ عدے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جبر تیل نے میری خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میر ااور آپ کارب فرما تاہے۔ کیا تم جائے ہو میں نے تمہار اذکر کس طرح بلند کیا ؟ میں نے کما اللہ بہتر جا ماہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب میر اذکر کیا جا تاہے تواپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جا تاہے۔

لئن عطاء نے اس کے معنی میں کہا۔ میں نے ایمان کی شخیل کی قرار دی کہ میر ا ذکرآپ کے ذکر کے ساتھ ہو اور انہی این عطاء نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے اذکار میں سے ایک ذکر کیا توجس نے آپ کاذکر کیااس نے میر اذکر کیا۔

اور سيد الانبياء ﷺ كى تشريق آورى كاذ كرجا بجا قرآن مين قرمايا كيار كهين "لقد جاء كم دسول من انفسكم "فرمايا\_

اور كبيل "قد حاء كم من الله نور و كناب مبين" ارثاوكيا. اور كبيل" فقد من الله على الموامنين اذبعث فيهم رسولا "واروجوا. اوركبيل" هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم" قرمايا.

الغرض جا بجامختلف عنوانوں سے مختلف صفتوں سے جداجدا اعداز مدح و ثنا کے ساتھ سیدعالم ﷺ کی تشریف آوری کا ذکر اس

ا ہتمام کے ساتھ قرآن عظیم میں ہوا اور پہلے انبیاء بھی ان کی ولادت مباد کہ کامٹر دہ سناتے آئے ہول۔ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت مسج علیہ اللام کی نسبت واروجوا کہ آپ نے خاتم المر سلین ﷺ کی بیشارت دی۔

ميشرا برسول ياتي من بعدي أسمه احملب

تو پھر کون مسلمان ہے جو حضور کے ذکر تشریف آوری کی محفل شریف کے جواز میں تزدد کرے۔ یااس کوبد عت وہاروا کہ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا بیان میلاد مبارک تو ابھی آبیت میں ند کور ہو چکا تو کیاایسائی عمل بدعت ہو تاہے ؟ جو قرآن کر یم میں ہے۔ انبیاء کرتے آئے ہوں۔ باتھہ نمی کاذکرولادت موجب برکت ہے۔

حضر سے موسیٰ علیہ الملام نے اپنی قوم کو ہدایت فرمائی تھی اکہ انبیاء کی تشریف آوری کا ڈ کر کریں۔اس کا قرآن پاک میں بیان ہوا۔

واذ قال موسىٰ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء

جب حضرت موسى عليه اللام في ايني قوم سے فرمايا:

اے قوم! تم الله کی نعمت کاؤ کر کروجو تم پرہے کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا کئے۔

ان آیات باہر ات کے ہوتے ہوئے کون مسلمان ہو گاجو ذکر ولادت کی محفل میں شبہ کر سکے۔ رہاذ کر ولادت کے وقت قیام کرناوہ ظاہر ہے کہ تعظیم ذکر تشریف آور ک کے سے اور کوئی شخص نہیں کہ سکتا کہ تعظیم کے سواقیام کی کوئی اور جت ہو سکتی ہے۔ اور تعظیم کے لئے قرآن عظیم میں ارشاد ہوا:

وتعزروه واتوقروه

يعنيآب كى تعظيم و توقير كرو-

جب آپ کی تعظیم و تو قیر کا حکم ہے تو قیام تعظیمی عین مطابق حکم اللی ہوا۔ علاوہ ازیں کسی سرور دبتی کے لئے قیام کرناست صحابہ بھی ہے۔ جبیسا کہ حضرت عثمان غنی رضى الله عند ، حفر ت الديكر صديق رض الله عن المسلم عن المسلم عن الامرفال ابو بكر قد قلت توفى الله تعالى لبيه ينتج قبل ان السئلة عن المعات هذا الامرفال ابو بكر قد سئلته عن ذلك فقيمت البه (مشكوة شريد)

ترجمہ: حضرت عثال غنی فرماتے ہیں ہیں نے صدیق اکبرر منی اللہ مدے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کی فرماتے ہیں ہیں نے صدیق اکبر منی اللہ تعالیٰ نے اپنے کی ﷺ کو وفات دی اور ہم اس امر کی نجات آپ سے نہ دریافت کر سکے۔ حضرت الدیخر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا۔ میں نے حضور علیہ المام سے دریافت کر لیاہے۔ (اس کو بنے کے حق میں حضرت عندن فی رضی اللہ عد فرماتے ہیں) میں کھڑا ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوائسی پیادے ذکر اور مجوب بیان کے شوق میں کھڑ اہو جاتا اصحاب رسول ﷺ میں سے آیک خلیفہ مرحق رضی اغد سے کی سنت ہے۔ اور حضور اکر م ﷺ نے فرمایا ہے۔

عليكم بسنتي واسنة الخلفاء الراشدين

ترجمه : تم پر میری سنت بھی لازم اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم۔

آپ کا میہ فعل شریف حضرت او بھر صدیق و حضرت عمر فاروق رہنی اللہ عندا کا موجود گی میں صاور ہوا تو اس پر ان دونوں حضرات کا انقاق ہے۔ اس صدیث سے سامعین کا قیام بھی ثابت ہوا۔

اور حدیث شریف میں خود سید عالم ﷺ کا منبر پر قیام فرما کر اپنی پیدائش کا ذکر فرمانا موجود ہے۔

صريت : فقام النبي بَهُ على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله فقال أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب أن إلله خلق الخلق فجعلني في خبرهم (الله التا قال خيرهم نقسا و خبرهم بيتا (مشكوة شريف)

## تقيم شيريني

ظاہر ہے کہ ایک نیکی ہے مسلمانوں کو ہدیہ دینا ان کی مجلس ہیں کوئی چیز تقسیم کرتا کہیں ہیں ہی ہوتی ہے۔
کرتا کہیں ہی ہو قابل سوال نہیں ہو تا۔ ختم خاری میں شیر بی تقسیم ہوتی ہے۔
مدارس اسلامیہ میں معمول ہے۔علاء کا اس پر عمل ہے اس کو کوئی وربافت نہیں کرتا گر مجلس میلاوشر بیف کی پچھ الیسی خصوصیت ہے جس کے لیے بہت کدو کاش کی جاتی ہے۔ تو حمد اللہ کسی ذکر جمیل کے بعد مسلمانوں میں پچھ تقسیم کرتا ہے بھی خلیفہ دوم حضر ت قاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ آپ نے سور قابقر وشریف ختم فرماکر اورٹ فرمایا اور پکواکر اصحاب کیار کو کھلایا کو منون اللہ علم انجمین۔

بیبهقی در شعب الایمان از ابن عمر روایت کرده که حضرت امیر الموء سنین عمر بن خطاب رضی الله عنه سورة بقره را بحقائق آن درمدت دو ازده سال خوانده فارغ شدند وراز کے ختم شترک راکشته طعام وافریخته یاران حضرت پیغمبر خورانیده

ترجمہ: پہتی نے شعب الایمان میں حضرت انن عمر رض الد عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت امیں اللہ عند سے روایت کی کہ جب حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے سور ہ بقر ہ کوائل کے حقائق ووقائق کے ساتھ بارہ سال میں بڑھ کر فارغ ہوئے نواپ نے ختم کے روز ایک اونٹ فرخ فر بار بہت کثیر کھانا پکولیا وراصحاب رسول اللہ عظیہ کو کھلایا۔

(كۇغى الحاب من ، كل ايسال القواب)

#### مفتی اعظم الحاج مجمد مظهر الله خطیب جامع مسجد منتج پوری، دیلی

میلاد خوانی بھر طیکہ صحیح روایات کے ساتھ ہو اور بار ہویں شریف بیں جلوس تکالتابھر طیکہ اس بیس کسی فعل ممنوع کاار تکاب نہ ہو' یہ دونوں جائز ہیں۔ ان کو ناجائز کھنے کے لیئے ولیل شرعی ہوئی چاہیئے۔ ماتعین کے پاس اس کی ممانعت کی کیاد کیل ہے؟ یہ کمنا کہ صحابہ کرام نے نہ کمی اس طور سے میلاد خوانی کی نہ جلوس تکالا۔ ممانعت کی دلیل شیس بن سکتی کہ سمی جائز امر کو کسی کانہ کر نااس کو ناجائز نہیں کر سکتا۔

(فتاوي مظهري)

#### امام الل سنت اعلى حضرت مولانا شاد احمد رضا خان بريلوي :

بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدی ﷺ ہے مشرف ہوئے عرض کی ایار سول اللہ ﷺ ہے جولوگ ولادت حضور کی خوشی کرتے ہیں۔ فرمایا:

من فرح بنا فرحنا به

جو ہماری خوشی کر تاہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں

( قآوي رشوبه جلدوهم)

#### سيديي مهر على شاه صاحب ، گولژه شريف

فقادی مریدیں ہے کہ محمد اساعیل صاحب نظامی سیھتو بازار شملہ نے دریافت کیا کہ دوسال قبل دہاں گروہ در گروہ جشن عید میلا دالنبی ﷺ منائے گئے۔اس سال امام احمد حسن صاحب نے جلوس روک دیااور کما کہ رسول اللہ ﷺ کی شان ولادت میں الیمی تقریب منانا منع ہے۔

جواب میں حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لئے میلاد شریف پر خوشی منانا جائز ہے۔ جن ائمہ کرام رخوان اللہ تعالی علیم اجھین کے اساء گرای ذکر کیئے گئے کہ انہوں نے محفل میلاد کی تشویق دلائی۔ یہ وہ درگ ویا کیزہ ستیاں ہیں کہ جمام عالم اسلام کے لئے مقدا ہیں۔ ان کی کتابیں جمام مسلمانوں کے لیئے مشعل راد ہیں۔ اگر اس کار خبر میں ذرا برابر کی قباحت ہوتی تو یہ ائمہ کرام اسے افضل المدوبات بھی نہ فرماتے۔ جولوگ کسی وجہ سے محفل میارک میلاد شریف کوبہ ہیئت گذائی اچھا نہیں سیجھتے 'انہیں جائے کہ وجہ سے دولت ایمان کو میادنہ کریں اور تعصب کی وجہ سے دولت ایمان کو بربادنہ کریں۔

#### تذميل

دیوید یوں کے اکار محفل میلادشریف کے مندوب و مستحسن ہونے میں اہل سنت کے ساتھ متفق ہیں۔ چنانچہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے ہاتھ سے جو تحریر حضرت شاہ او الخیر عبد اللہ محی الدین قاروقی مجددی وہلوی کو لکھ کر دی۔وہ ملاحظہ فرمائیں:

قرمیلاو فخرعالم عید اصابر والسام کا مندوب و مستحب با آرروایات صحیحہ سے بیان ہو اور کوئی امر مکروہ وغیر مشروع اس میں مضموم نہ ہو۔ چنانچہ اس امر کوبار ہابتصدیح یہ عاجز لکھ چکا ہے اور پر ابین قاطعہ میں اس کے جوازو ندب کی نقر آئی گئی ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں۔ جو پچھ حت و کلام ہے وہ سب قیوو زوا کہ میں ہے اور بس مگر حساد کویا نظر نہیں یا فنم نہیں اور اس طرح اپناسا نذہ و مشارکن کا عمل درآ کہ دیکھا ہے جو پچھ کہ ایل عناوے نے انکار نئس مولد شریقے کا اتمام بند واور احباب پر لگایا ہے وہ محض افتراء کے انکار نقس مولد شریقے کا اتمام بند واور احباب پر لگایا ہے وہ محض افتراء کے دفقط و الله تعالیٰ اعلم

(كنبه الاحقر رشيد احمد كنگوهي (مهر) (بافؤةاز يجوه فيراليمان)

#### مولوی محمد عبدالله صاحب مدلماه مولوی محمد قاسم صاحب

مدير دار العلوم ديوبند لكصح بين!

جواز میلاو نخر انعباد قولاو فعلا مسلک ہندوستان کے مشاہیر علاء سلف سے لے کر خلف تک رہا ہے۔ چنانچ مولانا عبد الحق محدت وہلوی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث ومولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی و مولانا احمد علی محدث الی ان قال نیز زید قالفضلاء واستاذ العلماء مولانا مولوی محمد پیقوب صاحب مرحوم مدرس اعلی مدرسہ عربیہ ویوبند۔ خاص دیوبند میں باد ہامافل میلاد میں شریک ہوئے اور حالت قیام قاری وسامعین قیام بھی کیا اور فرمایا کہ آئر چہ اس کی اصل جیسی کہ چاہئے تمہیں پر جب کہ تمام مجلس ذکر والاوت کی تعظیم کو انتھ کھڑی ہوالی حالت میں قیام نہ کرنا موء وہلی ہے خالی تمیں۔

۔ چنانچہ مولاناہ مخدومنا کے اس قول و فعل پر بہت سے شاگر در شید وہاشندگال شہر شاہد ہیں۔ ماسوااس کے سلالہ خاندان مصطفوی جامع شریعت والطریقة حاتی سید محمد حابد منتبع مرد مرد منتبع مکان پر ذکر ولادت شریف بطریق وعظ کرایا اور شیرین تقسیم فرمائی۔

اور نیز کف الفضاء مولانا مولوی محمد قاسم صاحب رحمة الله علیه ناظم مدرسه تدکورکی زبانی کردیعد مرة سناگیا۔ که ذکرولاوت باسعادت موجب خیروبر کت ہے۔ اور خاص مولانا بھی بعض بعض جگه مجلس میلاویس آر کیک ہوئے۔ پنانچہ پیر جی واجد علی صاحب و بیجہ ی جو مولانا کے مرید اور مواز خوالی جی آن کے شاہد ہیں۔

پس میہ جو بھن اشخاص بلا تحقیق ابالیان مدرسہ دیورند کو اپنی تحریرات میں مانعین فرکر ولادت باسعادت سے ٹھس اتح ہیں سر اسریجا ادر انتہام عظیم ہے جس کو سمجھ ہے عشل ہوگی وہ سمجھ لے گا۔ اہل مدر سد میں سے مدر س اعلیٰ ومستم ومد مرمدرسہ کے اقوال واقعال کا عتمارے۔

(واغرة الدين عليه الدر المنظم في بيان حكم مولد النبي الاعطم)

سب سے پہلے میلاد شریف کی محفل کا ہوئے پر اہتمام سے انعقاد شر موصل کے ایک نیک اور صالح شخص نے کہا۔ ان کا نام عمر بن تحر تھا۔ جیسا کہ علامہ ابو شامہ نے بیان کیا ہے۔ ان کو و بیجے کر اربل کے باد شاہ سلطان ابو سعید مظفر الدین کو کری شامہ نے بیان کیا ہے۔ ان کو و بیجے کر اربل کے باد شاہ سلطان ابو سعید مظفر الدین کو کری مواقہ اللہ بن سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیت بوٹ پر اس کا بر خیر کو کریا شروع کیا۔ علامہ جانال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سبط این جوزی کی مواقہ المؤ هان سے حسن المقصد فی عمل المولد شن ذکر کیا ہے۔ کہ ایک آوی جو سلطان مظفر الدین ابو سعید کی وعوت میلاد میں المولد شن ذکر کیا ہے۔ کہ ایک آوی جو سلطان مظفر الدین ابو سعید کی وعوت میلاد میں حاضر تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے بھیر بحر بول کے پانچ بزرار سر ملیک سوگھوڑے اور وی بزار مر غیال اور محص کے تمین بزار طشت خو و و کیجے۔ بزرار مر غیال اور محص کے تمین بزار طشت خو و و کیجے۔ بزرار مر غیال اور محص کے تمین بزار طشت خو و و کیجے۔ براد شاہ بر سال محفل میلاد شریف پر تین لاکھ وینار صرف کر تا تھا۔ شمس الدین این ایک وینار صرف کر تا تھا۔ شمس الدین ایک خلکان فرماتے ہیں۔

واما احتفاله بمولد النبي ﷺ فان الوصف يقصر عن الاحاطة به

، ترجمہ : سلطان مظفر اللہ بن رسول اللہ عظفہ كى ولادت، شريف كى اليى عظيم الشان محفل ميلا ومنعقد كرتا تفاكه بيان اس كے احاطہ سے قاصر ہے۔

سے باد شاہ بردا متی ، ویتدار ، پار - یا ، نیک ، عادل ، شجاع اور مجاہد تھا۔ برد سے برد سے اللہ تعالیٰ اس کی تجر کو نور سے معمور کرے اور اسے اللہ تعالیٰ اس کی تجر کو نور سے معمور کرے اور اسے اللہ تعالیٰ اس کی تجر سے بات کو برد سے اہتمام سے شروع کیا اس کار خیر کو برد سے اہتمام سے شروع کیا اس کئے اطراف عالم میں اس کا چر چاہوا اور اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کار خیر محفل میلاد کی ابتداء اس نیک ول بادشاہ سے کی ہے۔ حالا تکہ ابتداء اس مرد صالے نے کی ابتداء اس مرد صالے نے کی البتدا شتمار کاماعث یہ نیک بادشاہ ہوا۔

چونکمہ میہ نغل مبدننی ہو خلوص تھا اور اس سے اسلام کی عزت اور رسول

الله عظمت ہوتی تھی۔ اس لینے ائمہ اعلام نے اس فعل کو از حد پہند کیا اور الله تعالی کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام ممالک عربیہ وغیر ہائیں اس سدنت حن کارواج پورے طریقہ پر ہو گیا۔

### محفل مبلاد میں قیام اور صلوۃ و سلام :

جب حضور عليه السلام كى ولادت باسعادت كاذكر كيا جائے توآپ كى محبت أور تعظيم ميں قيام مستحب ہے۔ميرت حلبيد ميں ہے۔

ومن القوائد انه جرت عادة من الناس اذاسمعوا بذكر وضعه بني ان يقوموا تعظيما له بني وهذا القيام بدعة لااصل لها اي لكن هي بدعة حسنة لانه ليس كل بدعة مذمومة.

ترجمہ: اور فوائد میں ہے ایک فائدہ میہ ہے کہ بیشتر واکٹرلوگوں کی عادت میہ ہے کہ جب حضور ﷺ کی تعظیم کے لیئے گھڑے ہو جب حضور ﷺ کی تعظیم کے لیئے گھڑے ہو گئے اور میہ قیام بدعت ہے جس کی کوئی اصل شمیں لیعنی بدعت حسنہ ہے کیونکہ ہر بدعت ند موم شمیں ہوتی۔علامہ برحان الدین حلبی مزید فرماتے ہیں۔

وقد وحد القيام عند ذكر اسمه على من عالم الامة و مقتدى الالمة دينا و ورعا الامام تقى الدين السبكى و تابعه على ذلك مشالخ الاسلام فى عصره ترجمه: حضور سرور عالم على السبكى و تابعه على ذلك مشالخ الاسلام فى عصره ترجمه: حضور سرور عالم على ك و كر مبارك ك وقت قيام بايا كياب-امت محديد كي جليل القدر عالم المام تقى الدين سكى جودين لور تقوى عن ائمه كه مقتدا بين اوراس يران ك تابع بوع تمام مثال اسلام جوان كم جمع صريقه

چنانچہ منقول ہے کہ دمشق کی جامع اموی میں علامہ انوالحن تقی الدین سکی رحمہ اللہ تعالی محراب کے پاس علاء اور فضلاء کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مخص نے بچیا کر صری کا" قصیدہ بائیہ وریدح خیر السیریہ" پڑھا۔

قليل لمدح المصطفى الحظ بالذهب على فضةمن بحط احسن من كتب

ترجمہ :جب ملام پھیرے اوراد فتحیہ پڑھنے ہیں مشغول ہو کہ ایک ہزار چار سوولی کامل کے متبرک کلام سے جمع ہوا۔

#### طيه شريف

ق مبارك : قد مبارك نديب لميا تقانه چھوٹا۔ في الجمله لمبائي سے قريب تھا۔ جس جمع بين آپ كھڑے ہوئے۔

رنگ مبارك: رنگ مبارك سرخ وسفيد فقا- گربا نمكيني وملاحت أيك روايت ميس هي كه حضرت عاكشه صديقة رخى الله عندائي سے نوچها كه آب زياده خواصورت ميں يا يوسف عير السام ؟ آپ نے فرمايا :

انا املح والحي يوسف اصبح

ترجمہ: میں ملیح ہوں یعنی گور لہ شمکینی اور میرے بھائی بوسف خوب گورے تھے۔ سر مبارك: سر مبارك بزرگ اور بردا۔ بال خوب سیاہ تھے۔ نہ بالكل سيدھے نہ پچر ار۔ كاكل كان كى لويا شائے تك بالوں كے بيبے میں۔ آپ فرق كرتے تھے۔ جے مانگ كہتے ہیں۔

چشہ ان مبارات : چشمان مبارک یوری تھیں اور سپیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ اور پہلیاں خوب سیاہ تھیں اور بغیر سرمہ لگائے الیہا معلوم ہو تا تھا کہ سرمہ لگاہے۔ آپ کی نظر مبارک بینسب آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اکثر آپ کا دیکھنا بطور ملاحظہ ہو تا۔ بیعنی گوشہ چیئم ہے و بجھتے اور جب آپ کسی کی طرف التفات فرماتے تو پوری طرح چرہ مبارک اور سینہ منوراس کی طرف موڑ کر التفات فرماتے تھے۔ تو توت باصرہ اتنی تو ی بھی کہ روشنی اور تاریکی آگے پیچھے حاضر وغائب سب پر ایر تھا۔ ابرو مبارک کمان دار۔ ہر دوارہ کے در میان قدر فصل تھا۔ جس میں ایک رگ نمایاں تھی۔ جو عفہ کے وقت حرکت کرتی تھی۔

کان منظر ہے : کان مبارک خوبھورت اور قوت سامعد الین کہ بیداری وخواب۔ قریب وبعید برابر سنتے تھے۔ ترندی اور ائن ساچہ ہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

انبي ارى مالا ترون واسمع مالا تسمعون

ترجمه : تتحقیق میں وہ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جوتم نہیں ہنتے "

دورونزدیک کے <u>سننہ والے وہ کان</u> کانِ لعل کر امت پہ لا کھول سلام

بینی مبارا : بینی لین تاک مبارک دراز اور بلند اور تورانی تھی۔ حدیث شریف یس ہے۔" نبور یعلوہ"۔ حضور المیاسام کی بینی مبارک کا توربینی مبارک پر غالب رہنا تھا۔ (عالم کا دی)

جبیں ہبارات: جبین مبارک کشاد دونور انی تقی۔ جو پسینہ جبیں مبارک سے نکاتا تھا۔ جس کیڑے ہے نگ جاتا تھادہ آگ میں نہیں جاتا تھا۔

حضرت انس رض الله مند کے گھر چند مهمان آئے اور ان کے لیئے کھانا لایا گیا۔ پھر حضرت انس رض الله مند نے رومال طلب کیا۔ خادمہ ایک رومال لائی جو میلا تھا۔ آپ نے اس رومال کو متور بیس ڈلوادیا۔ تھوڑی دیر بیس نکا لا توبالکل صاف اور دودھ کی مام تد سفید نکلا۔ مهمان جیر ان جو نے۔ حضرت انس نے فرمایا اس رومال سے رسول اللہ بھٹے نے روئے اتور یو نجھا تھا۔ اس لئے آگ اس پر اثر منس کرتی۔ (انسانس انتہری جندوم)

جس کے ماتھے شفاعت کا شہر رہا اس جبین سعادت پہ لا کھول سلام

چہز و مبارک: چرومبارک لمباقعانہ ایساگول کہ بدنما ہو۔ چودھویں رات کے چاند کے مائندور خشان تحا۔ بلتھ چودھویں رات کا چاند آپ کے چرے کی خوبی وحسن کو تمیں پہنچنا تحا۔ چنانچہ جائر بن سمرور حنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ ﷺ کے چرو کو دیکھا۔ سومیں جاند کی طرف ویکتا تھا اور چرہ مبارک کی طرف دیجیآ، تورسول الله ﷺ کاچره جاندے اچھاتھا۔ ﴿ اُمَّا كَرَمْ دَى)

حضرت امام حسن رض الذمة قرماتے ہیں کہ میں اپنے مامول (رمول اللہ ﷺ کے ربیب) ہمترین الی حالہ سے جورسول اللہ ﷺ کے بہترین حلیہ مبارک بیان فرماتے ہے۔ حضور ملیہ اللام كاحليه وريافت كيابه ميرادل جابتا تفاكه ووحليه مقدسه يجحد بيان كرين اوريش يوري طرح اس سے متعارف ہو جاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ عظیم اور معظم تھے۔آپ کا چرہ نوراییا چکتا اور روشنی دیتا تھاجیے چود صویں رات میں چائد چمکتا ہے۔ (*څاکرن*ن)

ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہنی مشاخرماتی ہیں کہ بوقت سحر میں کپڑا ہے رہی تھی تو مجھ ہے سوئی گر گئی۔ تلاش کے باوجوونہ ملی استے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے توآپ علیہ کے چر واتور کے نور کی وجہ سے سوئی ظاہر ہو گئی۔ (الضائص الليري) حضرت كعب بن مالك رسى الله منه فرمات بين كه جب بين في عرسول الله عظم يرسلام عرض کیا تو چر ہ انور فرحت وسر ورہے چیک رہاتھا اور حضور ﷺ جب خوش ہوتے تھے (ھارىشرىنے جلداول) توچر ەانوراپياجىكنے لگنا تھا گويا كە دەچيا ئد كالكزا --حضرت حلیمہ سعد ریدر منی اللہ معنا فرماتی ہیں کہ ہمیں چراغ کی حاجت ندر ہی جس دن سے ہم رسول اللہ ﷺ کولائے۔اس کے کہ رسول اللہ ﷺ کے چرہ انور کا تورچ اغ کے تور ہے بہت زیادہ تھا۔ جب جمیں کسی مقام میں چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم رسول اللہ عظامے (تقبيرمنليري) کووبال لاتے توآپ کی برکت ہے وہ مکان روشن ہو جاتے۔ جس سے تاریک ول جگرگانے گئے اس جیک والی رسمت بدلا کھوں سلام

جائدے منہ یہ تابال ور خشال درود منہ کا گیں صباحت ید لا کھول سلام

پیش ہےارگ : رایش مبارک تھنی ، درازی میں ممقدار ایک قبضہ کے تھی لیعنی ایک نفی کے اندازہ میں ۔

هاله ماه ندرت بيرلا كھول سلام

ريش خوش معتدل مرجم ريش دل

نعاب دهن: لعاب مبارک شیرین تفاد اور اس سے بے شار مجمزات طاہر ہوئے۔ حضر تانس من اللہ عند کے گھر میں کھاری کٹوال تھااس میں آیک قطر دڈ الا میٹھا ہو گیا۔

#### جس سے کھاری کنو نئیں شیرہ جان ہے اس زلال حلاوت پیہ لا کھول سلام

مخاری، مسلم، حاکم اور طبر انی روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی مرتفظی رضی اللہ عنہ کا تکھیں دکھیں۔ سلمہ بن الاکوع ان کاباتھ بکڑ کر حضور علیہ المان مے پائل اللہ ہے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں تھوک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ المان میں اللہ ہے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں تھوک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ المان میں اللہ عنہ رہی رہیں اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اور اپنی ہتھیلیوں پر علی دیا فورا شفاع پائی اور فتح خیبر ان کے ہاتھ پر ہوئی اور تمام عمر آپ کی پھر بھی آنکھیں نہ و کھیں۔

مخاری شریف میں یزیدی عبیدے روایت ہے۔ یہ یزید کتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن الاکوع کی بیڈلی پر زخم کا نشان دیکھا میرے دریافت کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر کے دن میری پیڈلی پر زخم لگالوگوں نے کماکہ سلمہ کے زخم لگاتور سول اللہ بتایا کہ خیبر کے دن میری پیڈلی پر زخم لگالوگوں نے کماکہ سلمہ کے زخم لگاتور سول اللہ بتایا کہ خیبر کے دن میری پر تھوک دیاز خم بالکل اچھا ہو گیااور دومری روایتوں سے معلوم ہوتاہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی لعاب مبارک لگانے سے وہ جڑگئی لورزخم اچھا ہوگیا۔

(محموجه خير اليان)

ان رحلا أبيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا فنفث رسول الله ﷺ في عينه فابصر قال بعضهم رأيته وهو ابن ثمانين يد خل الخيط في الابرة

(السيرة الحنبية حلد او لـ)

ترجمہ: ایک مردی دونوں آئکھیں سفید ہو کربے نور ہو گئیں۔ودان سے پچھ بھی نہیں دیجہ سکتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی آئکھوں میں اپنالعاب مبارک ڈال دیا تواس کی مینائی لوٹ آئی۔ راوی کہنا ہے کہ میں نے اسے اس سال کی عمر میں دیکھا کہ دوباً سانی سوئی میں دھاگا ہرو تا تھا۔

عتبہ من فرقد اسلمی سے بدن سے خوشبوآتی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے بدن پر کوئی خوشبوشیں لگاتے تھے۔ یہ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعاب دہن مبارک اپنے ہاتھ پر لگا کر عتبہ کے بدن پر ہاتھ مبارک ملاتھا۔

#### علامه بربان الدين حلبي فرمات بين:

قال بعض نساء عتبه كنا اربع نسوة مامنا امرأة الاوهى تحتهد في اطيب لتكون نطيب من صاحبتها وما يمس العتبة الطيب واذا خرج الى الناص قالوا ها شممنا ربحا اطيب من ربح عتبة فقلن له يوما انا لتحتهد في الطيب ولا نت اطيب ربحامنا قمم ذلك فقال احذني الشرا على عهد رسول الله بن فشكوت اليه ذلك فامرني ان انجرد فتحردت و قعدت بين يديه بن والتيت ثوبي على فرحى فنفث بن في يده الشريفة و ذلك بها الاحرى ثم مسح ظهرى و بطني بيديه فعبق هذا الطيب من يديه يومنذ (انسان لعبود حلداول)

ترجمہ: عتبہ کی ایک بیوی نے بیان کیاہے کہ عتبہ کی جم چار بیویان تھیں اور جم ہیں ہے ہر ایک خو شبولگانے میں کو شش کر فی تاکہ اس کے بدن ہیں خو شبولگ میک زیادہ پائی جائے اور حب وہ باہر لوگوں میں جائے تولوگ کتے کہ عتبہ کے بدن ہے جو خو شبوآتی ہے ایس میک والی خو شبو ہم نے شیں پائی ایک ون جم کہ عتبہ کے بدن ہے خو شبو کے استعال میں کو شش کرتی ہیں لیکن آپ کے بدن ہیں خو شبو کے استعال میں کو شش کرتی ہیں لیکن آپ کے بدن ہیں خو شبو کے استعال میں کو شش کرتی ہیں لیکن آپ کے بدن ہیں خو شبو کی میک زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ کس لئے ہے تو عتبہ نے کما کہ جھے حضور طید السام کے زمانہ میں ایک عارضہ لاحق جو اتو میں نے اس کی شکایت رسول اللہ پیشنے ہے کی تو حضور میں اللہ عیشنے سے کی اتا رہے کا تکم فرمایا تو ہیں نے بیٹ اور پیٹھ سے کپڑاا تار کو حضور ملیہ السام نے احاب دیمن مبارک اپنے دونوں کر آپ کی خد مت ہیں بیٹھ گیا تو حضور ملیہ السام نے احاب دیمن مبارک اپنے دونوں باتھوں پر لگا کر میرے پیٹ اور پیٹھ پر ما تواس دن سے میرے بدن سے خوشیو کی ممک آر بی ہے۔

محدین حاطب کاباتھ ابلتی ہنڈی ہاتھ پرالٹے سے جل گیا تواکب کی والد وآپ کورسول

اللہ ﷺ كى بارگاہ میں لائی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنا لعب مبارك ان كے ہاتھ پر لگایا تو ہاتھ لعاب مبارك كى بركت سے صحيح وسالم ہو گيا۔ (انسان العبون جلد اول)

عاتق حبیب رضی الله عند کے کندھے پر بدر کے دان تکوار گی۔ کندھاکٹ کراپی جگہ ہے علیحدہ ہو گیا۔ رسول اللہ عظیمہ نے الل کے کندھے پر احاب مبارک نگایا تو کندھا فوراً ورست ہو گیا۔
درست ہو گیا۔

اخرج أحمد و ابن ماحة والبيهقي وا بو نعيم عن وائل بن حجر قال اتي النبي ولله بدلو من ماء فشرب من التلوثم صب في البشير او قال ثم مج في البئر ففاح منها رائحه المسك

ترجمہ: حضرت واکل من حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول ﷺ کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول ﷺ کی خدمت میں تا اس سے بچھ پانی ٹوش فرمایا اور کنو کیں میں کلی کی تو اس کنو کیں ہے کہ دوشیوآئے گئی۔

الد نعیم اور محدث پہتی نے رسول اللہ علقہ کی خادمہ رزینہ سے روایت کیا ہے کہ عاشور کے دن رسول اللہ علقہ کی خدمت میں شیر خواریج پیش کئے جاتے آب ان کے منہ میں ابتالعاب مبارک والے اور ان کی ماول سے فرماتے: لا توضعتهم المی الليل مکان ربقة يجزيهم - انہيں شام تک دوده نه پلاؤ پس آپ کا لعاب مبارک شام تک انہیں کفائت کرتا۔

اخرج الطبراني عن عميرة بنت مسعود انها دخلت على النبي رَبُّيَّةً واخواتها ببايعته وهن خمس فوحدنه يا كل قديدافمضع لهن قديدة ثم ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة قطعة قطعة فلقين الله وما وجد لافواهن خلوف

(الخصائمي الكبري جناد او ل)

طبرانی نے عمیرة بنت مسعودے روایت کی ہے کہ وہ قرماتی ہیں میں اور میری پہنیں وہ بیان ہوں اور میری پہنیں وہ بیانچ تھیں۔ حضور عنہ اللام کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہو کیں آپ بھتا ہوا

گوشت تناول فرمارہے تھے۔ تو حضور علیہ الملام نے اپنے منہ مبارک بیں سے پیچی گوشت چیاکر مجھے عطافر مایا۔ ہم بیس سے ہر ایک نے اس سے تھوڑا تھوڑا اسپے منہ بیس چیایا تو موت تک ان کے منہ سے بدیونہ آئی۔

اخرج الطبراني عن ابي امامة ان امرأة بذية اللسان جاء ت الى البني الله وهو يا كل قديدا فقالت الانطعمني فنا ولها مما بين يديه قالت لا الا الذي في فيك فاخرجه فاعطاها فالقنه في فمها فاكلته فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الامرائدي كانت عليه من البذاء والذرابة (الحصائص الكبري حفداول)

ترجمہ: طبر انی نے الو امامہ رمنی الذہ نہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت جو پہودہ کلام کرتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی۔ آپ گوشت تناول فرمار ہے تھے۔ اس نے عرض کی۔ جھے بھی عطافر مائیں حضور منہ اللام نے اسے بھی گوشت عطاکیا اس نے عرض کی۔ یار سول اللہ ﷺ آپ کے منہ میں جو گوشت ہے وہ جھے عطاکہ جیئے۔ آپ نے اپنے منہ مبارک سے گوشت نکال کر اسے دیا۔ جیسے اس نے اسپنے منہ میں وال لیااس کے بعد اس عورت کی پہووہ اور فخش کلای ختم ہو گئی۔ زندگی میں کبھی بھی اس نے پہووہ گوئی کا ارتکاب نہ کیا۔

طبر انی اور این عساکر نے حضر ت ابو ہر یرہ سے روایت کی ہے۔ ابد هر یرہ فرماتے ہیں۔
ہمر سول اللہ ﷺ کے ہمر اہ باہر نکلے 'راستے ہیں حضور علیہ السام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ حضا کے دوئے کی آواز سنی تو آپ جلدی سے حضر ست فاطمہ رضی اللہ عضا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا میرے بیٹے کیوں رور ہے ہیں ؟ حضر ست فاطمہ رضی الله عنا انے کا فرمایا نے عرض کیا کہ بیاس کی وجہ سے رور ہے ہیں۔ حضور علیہ السام نے پانی لانے کا فرمایا لیکن پانی نہ ما تو آپ نے ایک ہوئی دوائی کر اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور اپنی ذبال اس کے منہ کے منہ میں ڈال وی تو اس نے رسول اللہ ﷺ کی ذبان مبارک چوسی شروع کر دی سیاں تک کہ ان کی بیاس ختم ہو گئی۔ اور رونا ختم کر دیا۔ پیمر ووسرے شنر اوے کے منہ ہیں رسول اللہ ﷺ کی ذبان مبارک کوچوس کر سیر اب ہو گئے اور رونا ختم کر دیا۔ کیمر وسرے شنر اوے کے منہ اور رونا ختم کر دیا۔

ن مبارك : و تدان مبارك موتى كى طرح سفيد اور چنكدار سامنے كے دودانتوں كے در ميان ذراس جھرى تھى۔ جب آپ كلام فرماتے تواس ميں سے نور جھڑ تا تھا اور بوقت تيسم چك جبلى كى مائند معلوم ہوتى تھى۔

التوج الترمذي في الشمائل والبيهقي والطبراني في الاوسط وابن عساكر عن ابن عباس قال كان رسول الله بين افلج الثنتين اذاتكلم رؤى كالنور يحرج من بين ثناياه

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ معما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کے داشتوں میں کشاد کھلائی دیتا سامنے کے داشتوں میں کشاد کھلائی دیتا تھا۔
تھا۔

عن ابي فرصافة قال بايعنا رسول الله ﷺ انا وامي و خالتي فلما رجعنا قالت لي امي و خالتي يا بني مارأينا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا انقي توبا ولاالين كلاما و رأينا كان النور يخرج من فيه (المسلس الكياماداول)

ترجمہ: او فرصافہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ اور خالہ کی معیت میں رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی جب ہم واپس لوٹے تو مجھے ای اور خالہ کہنے لگیس اے بیٹے! ہم نے آپ جسیا کوئی مروجس کا چرو ہے حسین 'لباس سب سے ذیادہ پاکیزہ اور کلام میں بہت ہی زم جسین و یکھا۔ اور ہم نے ویکھا کہ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو تورآپ کے من سے جھڑ تا تھا۔ اور ہم نے ویکھا کہ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو تورآپ کے من سے جھڑ تا تھا۔ اور

جن کے حکیجے سے کیھے جھڑیں تور کے ان ستارول کی نزھت پہ لا کھول سلام

عزق شریف: پینه مبارک خوشبودار خله خوشبواس قدر تھی کہ جو کوئی اس کو چھو تا معطر ہو جاتا۔ جس کلی و کوچہ سے آپ کا گذر ہو تاخو شبواور ممک سے ہس جاتا۔ اور اوگ

بھچان لینے کہ آپ کا گذراس طرف سے ہوا ہے۔ عور تیں آپ کے بہینہ کو حفاظت سے رکھتی تھیں اور دلہنوں کو ملتی تھیں۔ جس کی خو شبونسلاً بعد نسل رہا کرتی تھی۔

#### واللہ جو اُل جائے مرے گل کا پسینہ مائے نہ بھی عطر نہ بھر چاہے و لسن پھول

اخرج الدارمي والبيهقي وأبو تعيم عن حابر بن عبدالله قال كان في رسول الله على حصال لم يكن في طريق فيتبعه احد الاعرف انه قد سلك من طيب عرقه اور عرفه ولم يكن بحجر ولا شجر الاستعدله (المساسرانكري)

ترجمہ: داری، پہتی اور او تعیم نے حضرت جارین عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیں بعض خصال تھیں کہ جب آپ کا گذر کسی راستہ سے ہوتا توبعد میں آنے والا پیچان لیتا کہ حضور علیہ السام اس راستہ سے گذرے بیں۔ آپ کے پسینہ مبارک بایدان شریف کی خوشیو سے۔ اور پتم اور در خت آپ کو سجرہ کرتے تھے۔

اخرج ابو يعلى و الطبراني وابن عساكر عن ابي هريرة قال حاء رحل الي النبي الله فقال يا رسول الله اني زوجت النبي واحب ان تعينني قال ماعندي شيء ولكن ائتني بقارورة واسعة الراس وعود شجرة قاتاه بهما فجعل النبي الله بسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة قال فحلها ومرا بنتك ان تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به فكانت اذا تطبب به يشم اهل المدينة رائحة الطيب فسموابيت المطبين (الخصائص الكبري عنداول)

ترجمہ: الدیعلی اور طبر انی وائن عساکر حضر ت الد ہر بر قارض اللہ عنہ ہے یہ روایت لائے کہ نبی کر یم بیٹ کی خدمت میں ایک مر وآیا اور عرض کی میں اپنی بدیشی کی شاوی میں آپ سے تعاون محبوب رکھتا ہول۔آپ نے فرمایا۔ اس وقت میر ہے پاس کچھ نہیں لیکن تو ایک شیشی جس کامنہ کشادہ ہواور در خت کی شاخ ہے ایک مکڑی لا۔اس مر دتے یہ دونول چیزیں حاضر کر دیں تو حضور علیہ اللام نے اسے بازو سے اس کئڑی کے ساتھ دونول چیزیں حاضر کر دیں تو حضور علیہ اللام نے اسے بازو سے اس کئڑی کے ساتھ الیسینہ مبارک یو نچھا اور شیشی میں والاجب وہ شیشی ہمر گئی تو حضور علیہ اللام نے اس سے

فرمایا 'ید پسینہ لے اور اپنی بینٹی سے کہ کہ اس لکڑی سے پسینہ لگا کر خوشہوکے لئے استعال کرے۔

وہ اڑی جب وہ پینے مبارک خوشیو کے لئے استعمال کرتی تو اہلِ مدینہ اس کی خوشیو پاتے اور ان کانام پڑ گیا ہیت المطیبین یعنی خوشیووالا گھران۔

حضرت انس رہنی اللہ مدے روایت ہے کہ حضور علیہ الملام کا جب کسی کوچہ سے گذر ہو تا آتودہ کوچہ خوشہوسے معظر جو جا تا اور لوگ کتے کہ اس راستہ سے ٹبی کر یم ﷺ کا گذر ہواہے۔

کا گذر ہواہے۔

عن معاذ ابن جبل قال كنت مع رسول الله عُثِّ فقال ادن مني فلا توت منه فماشممت مسكا ولا عنبرا اطبب من ربح رسول الله عُثُ (العماس الخرة ملاءر)

ترجمہ: معادین جیل رضی اللہ عظیہ سے مروی ہے آپ نے کہا کہ بیس رسول اللہ عظیہ کے ہمراہ تھا توآپ نے کہا کہ بیس رسول اللہ عظیہ کے ہمراہ تھا توآپ نے جمعہ مراہ تھا توآپ نے جمعہ مقدس ومطہری خوشبو کی ماشند بیس نے کستوری اور عزم کی خوشبو کو بھی نہ پایا۔

عن ابراهيم النخعي قال كان وسول الله بخلاً يعرف باللول يريح الطيب «العصائص الكيري حدول»

ترجمہ: ابر اہیم تھی ہے روایت ہے کی رسول اللہ ﷺ خوشبو کی وجہ ہے رات کو پیچالت کئے جاتے۔

عن انس قال كنا نعرف رسول الله ﷺ اذا قبل بطيب ريحه

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی آمذ کاآپ کی خوشبو سے ہمیں علم ہوجاتا تھا۔

گرفان مجارات: گرون مبارک صراحی دار صاف اور چیک دار۔ دونول شانول کے در میان فاصلہ تھا۔ باکیں شائے کے قریب مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے کے برابر

## تھی۔ شخ محفق شاہ عبد الحق محدث وہلوی فرماتے ہیں:

در بعضے روایات آمده که مکتوب بود دروے الله وحده لا شریک له توجه حیث شئت فانک منصور در روایات آمده که نورے ازوے در خیشد چشم راخیره می کرد.

تر الله : بعض روایات میں ہے مر نبوت میں سے مکتوب تھا۔ "الله و حدہ لا شریك له توجه حیث شنت و انك منصور" اور یہ بھی روایات میں آیا کہ اس مر نبوت سے نور چمکنا تھا۔ جو آتھوں کو خیرہ کرتا تھا۔

> حجر اسود کعبه جان و دل لیعنی مرنبوت پیدلا کھول سلام

شکم مبارث: شکم مبارک سینہ کے برابر تھا۔ سینہ سے ناف تک بالول کاباریک خط کچھا ہوا تھا۔ دست ہمایوں زانوں تک دراز تھے 'ان ہاتھوں سے ہرار ہامجرزات باہرات ظاہر ہوئے۔

ا یک دن قنادہ بن سلحان کے منہ پر دست مبارک پھیر اُ'ان کا چر ہالیا تورانی ہو گیا کہ ہر چیز کا تکس اس میں نظر آنے لگا۔ جس میتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتے وہ در میتیم ہو جاتا۔

قادہ بن نعمان رمنی اللہ عند کی ایک غزوے میں آنکھ زخم کی وجہ سے نکل کر رخسار پر بہہ پڑی۔رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک سے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ ویا 'فوراً اچھی ہو گئی۔ووسر کی آنکھ سے اس میں زیادہ روشنی تھی۔اس معجزہ پر اولاد قادۃ رضی اللہ عد کو تفاخر تھا۔

عمر بن عید العزیز رضی اللہ عند کی ملاقات کو قبادہ رضی اللہ عند کے بیٹے گئے اور انہوں نے سے اشعار پڑھے۔

انا ابن الذي سالت على الخدعينه فرددت بكف المصطفى ايمارد فعادت كما كانت باحسن وجها فيا حسن ماعين وياحسن ماخد ترجمہ: میں اس محض کا پیٹا ہوں کہ بہہ آئی رخسارے پر آنکھ اس کی۔ پھر پھیر رکھی گئی کف مصطفیٰ ﷺ ہے کمیا اچھا کچیر رکھٹا تھا سو ہوگئی جیسے تھی۔ خوب اچھی طرح تو کیا؟ اچھی آنکھ تھی اور کیا اچھار خسارہ۔

حضرت سلمہ بن اکوع منی اللہ منہ کی پیٹرلی پر جنگ نیبر میں زخم آیا۔ لوگ کتے تھے کہ سلمہ نہ مجیل سے اپنیام چھا ہو گیا کہ سلمہ نہ مجیل سے ۔ نبی کر بم پیٹھ نے اپناوست مبارک پھیر دیا موراز خم ایساا چھا ہو گیا کہ سلمہ نہ تھا۔ ۔ (وَرَحْ مِیبال)

انگذیاں دست مبارف: انگلیال وست مبارک خوشنمالور کبی کیابی مبارک انگلیال تخمیں جن سے یانی کا نکلتالور قمر کاشق ہونا ثابت ہے۔

ترجمہ: حضرت جابر رض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حدیدیے کے دن اوگ بیاس میں مثلاء ہوئے۔ حضور علیہ الله م کے پاس ایک چھاگل تھی 'جس ہے آپ و ضو فرمار ہے جے لوگ فریادی ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ' آپ نے فرمایا 'کیابات ہے ؟ انہوں نے عرض کیا' یار سول اللہ کھٹے ہمارے پاس پینے اور وضو کے لیئے پانی شیں۔ حضور علیہ السلام نے اپناہا تھ مبارک چھاگل میں ڈال دیا توآپ کی انگلیوں سے چشمول کی طرح پائی جوش سے نگلے لگا۔ لوگ اپنی حاجت کے مطابق پائی حاصل کرنے کے بعد والیس لوئ مجے راوی کہتا ہے میں نے حضر ت جابر رض اللہ عنہ سے اسلامی انگر کی تعداد وریافت کی توانہوں نے کہا'اگر ہم لاکھ بھی ہوتے توپائی کھایت کر تا۔ البتہ ہماری تعداد دریافت کی توانہوں نے کہا'اگر ہم لاکھ بھی ہوتے توپائی کھایت کر تا۔ البتہ ہماری تعداد دریافت کی توانہوں نے کہا'اگر ہم لاکھ بھی ہوتے توپائی کھایت کر تا۔ البتہ ہماری تعداد

امام الكي سنت فرماتے ہيں۔

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاہے جھوم کر ندمیاں پنچاب رحمت کی ہیں جاری واوواہ

انگلیال پائیں وہ پاری جن سے دریائے کرم جاری جوش پرآتی ہے جب غم خواری تشخ سیراب ہوئے کرتے یہ ہیں

ایام منی میں کفار مکہ او جمل وغیرہ نے آپ سے درخواست کی کہ چاند کے دو کنزے کرکے دکھادیا۔
کنزے کرکے دکھادیں۔آپ نے انگل کے اشارہ سے چاند کو دو کلڑے کرکے دکھادیا۔
دونوں کلڑے اسحے فرق سے ہو گئے کہ جبل حرادونوں کے در میان میں نظر آتا تھا۔
آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ گواہ رہو'سب نے اس مجزے کو مشاہدہ کیا۔ لیکن بسبب شقادت ازلی کے ایمان نہ لا کے اور کہنے گئے یہ جادوگر ہے۔

اس مجزے كا قرآن پاك بيں بھى ذكر ہے۔

افتریت الساعة وانشق الفسره و ان برواآیة بعرضوا و یفولوا سحر مستسر ۱۰ ترجمه : گیتی قیامت قریب ہوئی اور چاندوو ککڑے ہو گیااوراگر کوئی میجردو کیستے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جادوے کہ ہمیشہ چلاآ تاہے۔

کفار نے باہم کہا کہ آگریہ سحر اور نظر بندی ہے توباہر کے لوگوں کوالیہ امعلوم نہ ہواہو گا؟ دور کے شہر دل سے ان و تول جو لوگ مکہ مکر مہ آئے ان سے پوچھا۔ سب نے بیان کیا کہ ٹی الواقع ابیا ہو اتھااور ہم نے جاند کو دو گئڑے دیکھا۔

تاریخ قصلی میں ہے کہ بندوستان کے ایک داجہ نے اپنے محل پرسے جاند کاشق جو نامشاہدہ کیا۔ پنڈ توں نے دریافت کرنے پر اسے بتایا کہ یہ مجمزہ نبی آخر زمان کا ہے تو وہ حضور علیہ اللام کی خدمت میں اپنچی تھیج کر مسلمان جو ااور اس کانام عبد اللاد کھا گیا۔

(توزريخ حبيب الله)

المام الائمية سر اج الامة المام اعظم رضي الله عندر سول الله عظف كے اسى مجرزه كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرماتے ہيں -

سعت الشجر نطقت الحجر

شق القمر باشارته

اشارے سے جاند چیر دیا چھے ہوئے خود کو پھیر کیا گئے ہوئے دان کو عصر کیاہیہ تاب و توال تمہارے لئے

گرون مبارک بیت خوبھورت تھی جیسے مورت کی گردن سانتے میں ڈھلی ہوتی ہے۔ خوب صاف و شفاف دوش مبارک پر گوشت اور خوبھورت دونوں کندھوں میں فرق تھا۔ وست مبارک لمبے تھے۔ کیا مبارک ہاتھ تھے جن سے بے شار مجزات کا ظہور جوا۔

### حضرت الدبريره رمني الله عنه فرمات بين:

اصبت بثلاث موت النبي من و كنت صويحيه و خويديمه و قتل عثمان والمزود قالو أيا ابا هربرة وما الموزود قال كنا مع رسول الله بن في غزاة فاصاب الناس محمصة فقال النبي بن اباهربرة هل من شيء قلت نعم شيء من تمر في المزود قال اثنتي به فاتنته به فادخل بده فاخرج قبضة فبسطها تم قال ادع لي عشرة فدعوت عشرة فاكلوا حتى شبعوا فمازال يصنع ذلك حتى الطعم الحيش كلهم و شبعوا ثم قال لي خذ ما حتت به فادخل به بدك فيه واقبض و لا تكبه فقال ابو هربرة فقبضت على اكثر ما حتت به فم قال ابو هربرة الا احدثكم كم اكلت منه اكلت حباة رسول اللهله بن وحياة ابي بكر وحياة عثمان واطعمت وحياة عثمان واطعمت فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتها بيتي و ذهب المزود (دلائل البوت جلد دوم)

تزجمه: مجھ پر تین مصبتیں نازل ہو کی ہیں۔

(۱) تي کر يم الله کي موت ـ

حالاً نكبه مين آپ كالو في صحابي أور خاوم تھا۔

(٢) حضرت عثمان كاقتل

(m) توشه دان کاهم مونا

اوگوں نے حضر ت او هر برہ ہے سوال کیا کہ توشہ دان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ عظیہ کے ہم اہ ایک غزوہ بیں خے لوگوں کو شدت ہے ہموک گئی تو حضور ملہ اللهم نے مجھ سے فرمایا او ہم برہ کیا کوئی شی کھانے کو جمرے باس ہے؟ بیس نے عرض کیا ہاں یار سول اللہ علیہ چند مجھور ہیں میرے توشہ دان میں بیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس لے آ۔ بیس نے توشہ دان حاضر کر دیا حضور علیہ انسام نے اپناہا تھ مبارک میں داخل فرما کر مشت میں کھے مجھور ہیں تکالی اور جھے فرمایا وس صحابہ میرے پاس لے آ۔ بیس دس صحابہ کو بلالایا۔ انہوں نے مجھور ہیں کھا کی اور خوب سیر ہوگئے۔ پیم بیس اسی طرح دس دس صحابہ کی جماعت حضور کی بارگاہ بیس لا تارہا اور حضور تھا آپی مشت میں اسی طرح دس دس صحابہ کی جماعت حضور کی بارگاہ بیس لا تارہا اور حضور تھا آپی میں مشت میں ہو گئے۔ پیم مشت میں مخور ہیں تھا کہ میرے اللہ اللہ ہو کہ کھور ہیں تعلق اللہ ہو کہ کھور ہیں جو باتھ توشہ دان میں داخل کرکے مجمور ہیں جسب میں مزورت ہو ہا تھ توشہ دان میں داخل کرکے مجبور ہیں حسب مزورت نے بی جور ہیں جاتے ہو ہا تھ توشہ دان میں داخل کرکے مجبور ہیں حسب میں ورش دان لیا تواس میں جنتی مجبور ہیں میں لایا تھا اس سے ذائد تھیں۔

پھر حضر ت ابو ہر میرہ من اللہ عند نے فرمایا کہ کیا تنہیں خبر منہ دول کہ میں نے اس تو شہد دان ہے گئی کھی دیں کھائی ہیں۔ میں رسول اللہ ﷺ ڈندگی میں بھی اس سے کھی وریں کھائی ہیں۔ میں رسول اللہ ﷺ ڈندگی میں بھی اس سے کھی وریں کھا تار ہا اور دوسر ول کی بھی کھلا تا تھا۔ اور حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نے خود کھائیں اور دوسر ول کو بھی کھلا کی چر حضر ت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے تو میر اگھر لوٹ لیا گیا اور اس دور ال وہ تو شہد دان بھی ڈاکو کر لے گئے۔

ہاتھوں اور کندھوں کے جوڑ قوی اور مضبوط تنھے باتھ تمام بدن کے جوڑا یہے ہی تنھے۔ کف دست مبارک پر گوشت اور بہت کشادہ اور بہت نرم کہ کسی دیبالور حریر کی نرمی ان کی نرمی کو نہیں پہنچتی۔ عن يزيد بن الاسود قال ناولني رسول الله ﷺ يذه فاذاهي ابرد من الثلح واطيب ربحامن المسك

ترجمہ: بریدین اسود رسی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے اپتاہا تھ مبارک مرحمہ: بریدین اسود رسی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے اپتاہا تھ مبارک برف سے خصند الور کستوری سے زیادہ خوشیودار تھا۔

(دہتی ہوالہ النصابح انکہری)

الترج الطيراني عن المستورد بن شداد عن ابيه قال اتيت النبي مُنْهُ فاحذت بيده فاذا هي الين من الحرير وابرد من التلح

ترجہ: محدث طبرانی مستور و بن شداو سے حدیث لائے انہوں نے اپنے والد شداو سے روایت کی شداد نے آپ کا سے روایت کی شداد نے فرمایا میں رسول اللہ پہلے کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا ناگاہ دور لیٹم سے زیادہ نرم اور پر ف سے زیادہ شعنڈ اتھا ۔

خاری و مسلم نے حضرت انس رض اللہ مند ہے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہیں نے کئی ریشم اور دیاج رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک سے نرم تہیں ہیا اور ہیں نے کسی عزیر اور کستوری کی خوشبور سول اللہ ﷺ کے بدن مبارک کی خوشبوں ہے بوچ کر تہیں مائی ۔

عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال اشتکیت بمکة قدخل علی رسول الله ﷺ یعودنی قوضع بده علی جبهتی قمسح وجهی وصدری وبطنی قما زلت یخپل الی انی احد بردیده علی کبده حتی الساعة \_

والعصالص الكبري حند اول)

بغلم آپ کی سفید مخیس اور ان ہے خو شیوآتی تھی اور بال ان میں نہ تھے (قربین)

سینہ مبارک چوڑا تفااور پشت مبارک گویا چاندی کی ڈھلی ہو تی ہے۔ مولانا علی قاری رحمہ الباری نے شرح شاک میں لکھا ہے۔ کہ آپ کے ہاتھوں پر اور کندھوں اور سینہ پر اور بیٹرلیوں پر بال خصے۔ اور باقی بدن میارک پر بال نہ تھے۔ ساق

مبارک ہموار وصاف اور گول تھیں فی الجملہ باریکی ان میں تھی۔ قدم مبارک کے کف پائر گوشت جھے اور ﷺ ہے خالی اور انگلیال قدم میارک قوی و

خوشنما اور انگوشھے کے پاس کی انگلی انگلوشھے ہے ہوی تھی۔ الغرض ہر خوبی ولطافت جیسی کہ چاہئے بدن مبارک وہر عضومیں تھی۔

> سر تابقدم تن سلطان زمن پھول. لب پھول دھن پھول ذقن پھول بدن پھول

آپ کے جسد انور کا سامیہ نہیں تھا۔ جسم مبارک سے خوشیو آتی تھی جو آپ سے مصافحہ کر تاتمام دن اس کے ہاتھ سے خوشیو آتی تھی۔

آپ جمال قضائے حاجت کو بیٹھتے وہاں ہے خو شبوآتی اور زمین آپ کے فضلہ کو چھپالیتی۔ بیٹاب میں آپ کے ہدیونہ تھی۔ شخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں

آورده اندکه شخصے از تشنگان بگمان آب بول آنحضرت گنام اذال قلاح بخورد تازنده بود بوئے خوش از اندام وے یافته میشد باجند پشت دراولاد اونیز بود بود بوئے خوش از اندام وے بافته میشد باجند پشت دراولاد

علاء نے بیان کیاہے کہ ایک شخص جو پیاسا تھا نادانستہ اس نے حضور ﷺ کا پیشاب بیالہ سے پی لیاہے جب تک زندہ رہااس کے اندام سے خو شبوآتی تھی اس کی اولاد میں بھی چند پشتول تک وہ خو شبور ہی۔

ایک روز آپ تے برتن میں پیٹاب کیا تھا۔ ام ایمن نے دھو کے سے پی لیا۔ حضور علیہ المام نے سن کر تعبیم فرمایااور ان سے کہاآپ کے پیٹ میں بھی تکلیف نہیں ہوگا۔

(الخصائص الكبري حلد اول)

فقهاء كرام نے لكھاہ كرآپ كايول ويراز نجس ند تھا۔

کھی برن مبارک پر نہیں بیڈھٹی تھی اس لئے کہ کھی نجاست پر بیٹھٹی جی اس لئے کہ کھی نجاست پر بیٹھٹے۔ جس جانور پر سوار ہوتے جب تک آپ سوار رہتے ہول ویر ازند کر تا نیند میں آپ کاوضو نہیں جاتا تھا۔ بدن مبارک اور لباس مبارک میں جوں نہیں پڑتی تھی

# اخلاق مبارکه!

كب ك اخلاق ك متعلق الله تعالى فرما تا ب-

وانك لعلى محلق عظيم 🌣

ترجمہ: یقیناآپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں

اس آیة کریمه میں اللہ تعالی نے حضور ملہ الله سے اخلاق کو عظیم فرمایا ہے اور لفظ "حظیم" سے متعلق معجزة المصطفیٰ فی الهند شخ عید الحق محدث وبلوی رحمہ اللہ او قام فرماتے ہیں:

در تحقیق معنی عظیم گفته اندکه عظیم آنست که از حیطه ادراک بیرون بود بیرون بود اگر محسوس است از حیطه ادراک باصره بیرون بود چنانکه حیل بزرگ که احساس باصره آنرا احاطه نتواند کرد اگر معقول است ادراک عقل بدان محیط نتواند شد چنانکه ذات صفات المهی تعالی و تقدس پس چون وی تعالی خلق آنحضرت راعظیم خوانده و فضلی که اوراداد عظیم گفته احاطه عقل از ادراک آن قاصر باشد (مدارج البون جلداول)

ترجمہ: لفظ عظیم کے معنی کی تحقیق میں علماء نے فرمایا ہے کہ عظیم وہ ہے کہ ادراک جس کااحاطہ نہ کر سکے اگروہ عظیم شی محسوس ہو توانکھ کے احاطہ سے بیر وان ہو۔ جیسے برا پیاڑ نگاہ اس کا احاطہ شیں کر سکتی۔ اگر وہ عظیم معقول ہو تو تو عقل اس کی محیط نہ ہو سکے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات توجب اللہ تعالیٰ نے حضور ملیہ اللام کے احماق مبارکہ کو عظیم فرمایا تو عقل کما حقد اشیں جانے سے قاصر ہے۔

ابذار سول الله تلك كے اخلاق عاليه كانه تو كماحقه اوراك ہو سكتاب ته ہى شار - صرف العن اخلاق شريفه كا يجوبيان كياجاتا ہے ۔ آپ كاصبر و حلم عنواس ورجه كا تفاكه آپ غزوه وات الرقاع سے واپس مدينه تشريف لارہے تضر استديس دوپير كوايك در خت كے سايہ ميں استراحت فرمانے كوليك گئے - صحابه كرام يحى سوگئے - غورث من حارث علفانى جو يماور شجاع اور ولير تھا بُرے اراوے ہے آپ كے باس پنج هميا اور نيام سے مقوار ذكال بي حضور عليه المام كى آئاه اس وقت تھلى جب وہ تلوار ذكال چكا تھا۔ اس نے آپ سے كما اب تم كوكون مجھ سے جا سكتا ہے ؟ آپ نے فرمايا الله آپ كے اس جواب سے اس پر انزار عب اور خوف غالب ہواكہ تلوار اس كے باتھ سے كر پڑئى آپ نے وہ تلوار الحاكر اس سے فرمايا اب تم كوكون مجھ سے چائے گا۔ اس پر خوف طارى ہوا اور اس كابدن كا نيز لگا ۔ آپ نے وہ كابران كا نيز لگا ۔ آپ نے اس كابدن كا نيز لگا ۔ آپ نے وہ اور اس كوعنا ہے فرماد كا وہ آپ كا كما كہ بين ايسے شخص علم اور عنواور مربانی دکھ كراسلام لے آیا۔ پھرا پئی قوم سے جا كر كما كہ بين ايسے شخص علم اور عنواور مربانی دکھ كراسلام لے آیا۔ پھرا پئی قوم سے جا كر كما كہ بين ايسے شخص كرياس سے آيا ہوں جس كے عنواور كرم كابيان نيس كيا جاسكا۔

(الحصائص الكيري حلد اول)

رسول الله عظف نے ایک یمودی سے قرض لیا۔ یمودی جب قرض طلب کرنے آیا تواس فی چادر کو شدت سے کھیچااور کچھ سخت الفاظ آپ کو کھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عدد کھڑنے تھے ان سے یمودی کی بد تمیزی ندویکھی گئی اور انہوں نے یمودی کو جھڑکی کر کا خاموش کیا۔ حضور تھے نے تمیم فرمایا پھر آپ نے حضر سے قرمایا ای عمر محمد کو اور اس یمودی کو تم سے کسی اور بات کی

ضرورت و توقع تھی۔ مجھ ہے قرض اوا کرنے کو کہتے اور اسے قرض نرمی ہے طلب

کرتے کی ہدایت کرتے بھرآپ نے یہودی کواس کا قرض اداکرایا۔اور پیس صاح اس کو مزید دلوائے۔ یہودی آپ کے حلم پر دباری اور عقو کو دیکچے کر مسلمان ہو گیا۔

فتح مکہ کے بعد آپ نے جو حسن سلوک اور عفو فرمایا اسے دیکھ کروہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے حکم ومهر بانی کی تعریف کرتے ہوئے انٹد تعالی فرما تاہے۔

فيما رحمة من الله لنت لهم

لین اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق ان کے لیئے ترم کرو ہے۔

#### يودو سخا:

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ مجھے ہیں کہ مجھی کسی سمائل کے جواب میں آپ نے " لا"کا لفظ نسیں استعمال کیا۔ یعنی "نسیس "کالفظ آپ استعمال نسیس فرمائے متھے۔جو بھی کسی نے طلب کیالور آپ کے پاس ہوا ٹوآپ نے اس کو دے دیا۔

فرزوق شاعرر سول الله يقطة كيامد حيس كتابي

ماقال لاقط الافي تشهده

لولا تشهد كانت لاه نعم

العنی آپ نے سوائے تشعد کے نہیں کالفظ کسی جگہ استعال نہیں فرمایا۔ اگر تشعد مند ہوتا الوآپ کالالغم ہوتا۔

امام ابل سنت فرمات بين -

واہ کیاجو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا شیں سنتاہی شیں مانگنے والا تیرا

#### حياء

حیاء آپ میں اس قدر تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تھے میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء تھی۔ حیاء کے باعث بعض دفعہ آپ کو ناسمجھ لوگوں سے تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ لیکن بچھ نہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ کی تکلیف گوارہ نہ ہوئی اور اس نے فرمایا!

ان ذلکم کان بُوذی النبی فیسنحیی والله لا بستحی من الحق لعنی تمهاری بیربات رسول الله بین تم کو پچھ تم کو پھی خرماتے۔ لیکن الله تعالیٰ حق بات کرنے میں حیاء نمیں کر تا۔

امانت و صدافت و دیانت آپ کے وہ ذاتی کمالات تھے جن کو دسمن بھی تسلیم

کرتے تھے آجے میں آپ نے نجاشی بادشاہ حبشہ اور قیصر روم اور کسری اور تین نواہوں
اور امیر ول کو وعت اسلام دی۔ قیصر کوآپ نے خط دخیہ کلیمی کے ہاتھ ارسال کیا۔
جب آپ کا مکتوب شریف قیصر کو ملا تواس نے اپنے وزیروں سے کما کہ اگر مکہ کا
کوئی شخص آیا ہواہے تواس کو لاؤ۔ انقاق سے ابوسفیان مع اپنے دفقاء پر اے تجارت شام
کے ہوئے تھے اور قیصر کے سامنے پیش کئے گئے۔ ابوسفیان اور ان کے دفقاء اس وقت
اسلام نمیں لائے تھے۔ قیصر نے بہت کھا آپ کے متعلق دریافت کیااور ابوسفیان نے
اسلام نمیں لائے تھے۔ قیصر نے بہت کھا آپ کے متعلق دریافت کیااور ابوسفیان نے
ان کا جواب دیا۔

ایک سوال قیصر کامیہ تھا کہ نبوت کاد عویٰ کرنے سے پہلے کیادہ کبھی جھوٹ ہولے ہیں؟ ابوسفیان نے جواب میں کہا۔ انہوں نے نبوت کے دعویٰ سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابوسفیان نے کفر کی حالت اور دشمنی کے زمانے میں آپ کی صدافت، امانت، عفت اور دیگر اوصاف کا اعتراف کیا۔

والفضل ما شهدت به الاعداء لینی کمال تووی ہے کہ و شمن خوبیوں کااعتراف کریں۔ ملا قات میں آپ نقد یم سلام کی فرماتے۔ منظر اس بات کے نہ رہتے کہ وہ شخص سلام کرے بھی آپ کی زبان مبارک پر فخش یا درشت کلام جاری نہ ہو تا۔ اصحاب میں بھی پاؤک نہ پھیلائے۔ جس مجلس میں تشریف لے جاتے کنارہ مجلس جپر بیٹھ جاتے۔ قصد بالا نشینی اور صدر محفل کانہ کرتے۔

اور نشت اکثر آپ کی قبلہ رو ہوتی۔ آپ کام میں اصحاب کے ساتھ شریک ہو جاتے سے ایک سفر میں ایک صحافی نے بحری ذرج کی اور آپس میں کام تقتیم کر لئے۔ ایک نے کہا کہ کھال میں اتار دول گا۔ ایک نے کہا گوشت میں بناول گا۔

ایک نے کہامیں پکاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جگل سے لکڑیاں میں لادوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ ﷺ یہ کام ہم کریں گے آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ناپیند کرتا ہے۔ اس بات کو کہ کوئی ایک آدمی اینے رفیقوں میں ممتاز ہو کر بیٹے اور کام میں شریک نہ ہواور آپ جاکر لکڑیاں اٹھالائے۔ (توادی حیب الا)

آپ نے بھی جمائی شیں لی۔آپ جب بنتے تھے تو تبہم فرماتے تھے۔ بھی آوازے نہیں بنے۔الغرض آپ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ حد شارے زائد اور بیان سے بالاتر بیں۔

حضرت حسان بن ثامت رسی الله عد نے آپ کے اوصاف جمیلہ کے متعلق کیا خوب فرمایا ہے :

له همم لا منتهى لكبارها وهمة الصغرى احل من الدهر

الحمدلله حضور مليدالله علاد شريف كابيان احسن طور برجوارالله تعالى المحمدلله حضور مليدالله عطاء الله على توفق عطاء المين حبيب سيدعالم نور مجسم على كالقيق عطاء فرمائد آمين بحق طه يسين.



# MOB 0333-5166587 المرست صبيارا و المرست الم

| تيت     | No.                                                                                                                                            | نام كتاب                       | تيت             | بمينت                        | نام كتاب                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30/=    | يُّ الدين بين المُن الدين في                                                                                                                   | والهند التي في يواب معياد التي | 2000 AD 100     | مولانا عبدالرزاق أمح الوي    | أجوم الفرقان س تخيرة إسالاة الاسار                 |
| 18/=    | مولانا الترقب قاص کی                                                                                                                           | 13 Salar Et al angel           | 1809-L-J./2240m | مولانا عبدالرز الق يحتر الوي | أوم القرقان كوالعرة بإعداقرة العد                  |
| 30/=    | راه الأخسال الذي الشاري المان الدي                                                                                                             | 12 4 2 j                       | 1894a_A7/249=   | مولاة عبدالرزاق بمر الوي     | الجرم القرقان كوتني أيت القرة الصر                 |
| 50/=    | -                                                                                                                                              | - Euler Euler                  | - contra        | مولانا ميمالرزاق بحر الوق    | いないれるようでものであれる                                     |
| 50/=    | ما والم الله ين الشدي                                                                                                                          | TOTAL CALICINA                 | 1804            | مولانا ميدالرزاق عنز الوي    | نجوم القرقان من تكيرة بالعدائرة ودوار              |
| 48/=    | مانعا والمستل الدين الشيدي والم                                                                                                                | ار بصل تعتبدي                  | 120/=           | عولانا عيدالرزاقي تعتر الوي  | جداء کُ                                            |
| 27/=    | ما فلا يُركن الدين الشاعدة و مساد                                                                                                              | ئىة.                           | 36/=            | مولانا ميرالرزاق بحز الوي    | مراعالادوارا (اسمان)                               |
| 33/-    | منا فالأختال الدين الشندق المد                                                                                                                 | فيتأكن مسرقات                  | 360/=           | مولانا عبدالرزاق محر الوق    | ्रेर्टिशास्त्रामान्यूना ।<br>इस्टिशास्त्रामान्यूना |
| 48/=    | مانو كرفطال الدين كتبدؤيد                                                                                                                      | الدانية وكالكانية              | 210/=           | مواانا حبراكرة الريحر الوق   | いいのだけんかんかんかんこう                                     |
| 36/=    | المالة المالية المالية                                                                                                                         | (3) And Stage                  | 150/=           | عولانا عبدالرزاق معر الوي    | ماسكا عرى والمراشر المراشر المراس                  |
| 165/=   | طاققاتدا الأقفرا (دبر)                                                                                                                         | - كافئة القلوب                 | 21/=            | مولانا عبدالرزاق محر الوي    | اقامت يفاكر مناستب                                 |
| 24/=    | عاديدا قبال اعوان                                                                                                                              | خويصورت تعيش                   | 150/=           | بولانا عبدالرزاق محر الوي    | المام عربالاستكامقام                               |
| 10/=    | مولانا ميد مسين الدين شاه                                                                                                                      | وكرجيب                         | 21/=            | مولانا عبدالرزاق بمحر الوي   | ادان كما تعدور يف متحب                             |
| hittory | موان ميدسين الدين شاه                                                                                                                          | أورمايت                        | 24/=            | مولانا ميدالرزاق لفع الوي    | يزعد كمات كذاب الله                                |
| 45/=    | 3-2-35 / 18 Lander                                                                                                                             | اليطاموسينان والمالية          | 21/=            | مولاء عيدالرزاق بحر الوق     | ائو نے پولائے ہ                                    |
| 36/=    | برور ميد كم الركبي فاويويل                                                                                                                     | مقلت ميدار شين الباح الوالين   | 40/=            | مولانا ميدالرزاق بمتر الوق   | فبازك بعدة كرووعامتحب ب                            |
| 120=    | مواا تام يحقوب بزاروي                                                                                                                          | なんかい                           | 20/=            | مولانا ميداكرزاق بمعر الوي   | محريم والدين مستنى مكافئة                          |
| 12/=    | مولا الميم الدين مرادآ بادي                                                                                                                    | احكام برمضان                   | 24/=            | مواانا عبرالرزاق أحر الوق    | احكامهماجد                                         |
| 12/=    | مواه ياديوالمن ترجلي رضوي                                                                                                                      | -12/25 KINS                    | 150/=           | مولاة مروالرزاق بحر الوي     | تمازميب كيرياء                                     |
| 210/=   | مگرو <sup>ش</sup> ر تا اور کا اور کا اور کا                                                                                                    | من قب روی                      | 69/=            | مولانا مبدالرزاق بمتر الوي   | فورالاييناع(مرفيانات)                              |
| 50/=    | المال الجديدة في والدائدي                                                                                                                      | والقلي لعتي محمويه (سعيد س)    | 120/=           | مولانا ميلال زال الحر الوي   | تسكين الجنان في كاس كم الايمان                     |
| 45/=    | موة عامروارا الدشن معيدي                                                                                                                       | فقة متنقى اورحد يده رسول       | 33/=            | مولانا ميدالرزاق نفتر الوي   | السرائي في المراث (درو)                            |
| 18/=    | مولانا نمرواه الارتسان سعيدي                                                                                                                   | هيت قرياني                     | 45/=            | سولانا عيدالرزاق امع الوي    | المناع المثارية المالية                            |
| 80/=    | مهواه کا مرداد الار <sup>ق</sup> من العیصل                                                                                                     | لَدُّ رَوْكِي الدين            | 270/=           | مولانا فيدالرزاق يحز الوي    | الإالية الروائية ( المائية )                       |
|         | رومهای محریده استان می استان<br>مهمای محریده استان می استان م | الوارث بين الدول)              | 150/=           | مواا ناحيما أرزاق لفعر الوي  | المظير الفوري في الفضر القدوري                     |
|         | مَرُالُ وَالْمُ الْمُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ ع                                          | الوارش يحدد بدسه               | .27/=           | مولانا عيدالرزاق مع ألوي     | اليال أواب متحب ب                                  |
| 36/=    | موارة المُرفِي قادري                                                                                                                           | ज्यान्त्रहारा हे महीत          | 180/=           |                              | (7.12) Elling                                      |
| 135/=   | موادع حمي الدين اتعد                                                                                                                           | =2,7018                        | 150/=           | مولانا عيدالمصطفى انظمي      | いたがありたっと                                           |
|         | عاشي فوراكق الاي تشفيدي                                                                                                                        | tue                            | 90/=            | مولانا مشاق المركلاتي        | المراش مات                                         |
|         | . इंग्लिक क्षेत्र के कि                                                                                                                        | الراب كالآل                    |                 | ب بن کی ترسیل موگی ۔ اس      | نوٹ: نبرست میں شامل کت                             |

#### علمه قاضى **عبد الرزاق** بعزالوى حفرت قاضى **عبد الرزاق** بعزالوى مد جامد وضويفيا علوم مدر كالراغة رتصفيفات

# يُرُانُونُ وَيُرْانُ

ستاقوفد (بلنال)













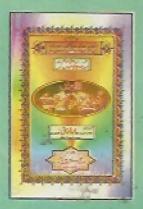



